برگ صحرا

بسم التدالرحمن الرجيم

برگاهیا

Virtual Home for Real People

## برگ صحرا

محسن نقوي

اُسے گنوا کے میں زندہ ہوں اِس طرح محسن کہ جیسے تیز ہوا میں چراغ جلتا ہے

## تزتيب

| اساب                                                   | A                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| خالد شریف محتن نقوی                                    | $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ |
| پسِ غبارِسفر محسن نقوی                                 | ☆                                |
|                                                        |                                  |
|                                                        | غزيس:۔                           |
| اُجڑے ہُوئے لوگوں سے گری <mark>زاں نہ ہُواکر</mark>    | <b>-1</b>                        |
| میں خودز میں ہُو <mark>ں مگر ظرف آسان کا ہے</mark>     | <b>_2</b>                        |
| بول اے سکو <mark>ت دِل کہ در</mark> یے نشاں گھلے       | _3                               |
| شفق کی جمیل میں جب سنگِ آفتاب کرے                      | _4                               |
| <u>بجز ہُواکوئی جانے نہ سلسلے تیرے</u>                 | <b>_5</b>                        |
| <mark>میں دِل پ</mark> ے جر کروں گا تخفیے نُھلا دوں گا | -6                               |
| وحشت میں سکون ڈھونڈتی ہے                               | _7                               |
| بجھور کے مجھ سے بھی تُونے بیٹھی سوچاہے؟                | _8                               |
| وہ دے رہاہے دلاسے تو عمر بھر کے مجھے                   | _9                               |
| سمجھ سکانہ مرے چاند کوئی در دیرا                       | _10                              |
| مجھے خلامیں بھٹکنے کی آرز وہی سہی                      | <b>_11</b>                       |
| فن میں پیمجز ہ بھی پیدا کر<br>۔                        | _12                              |
| نی نہ تھے مگرانساں پہ جاں چھڑ کتے تھے<br>ن             | _13                              |
| سر بارِ دوشِ وحشت وموجِ نفس عذاب                       | _14                              |
| دِل وقفِ سلِ دیدهٔ آب ہی توہے                          | _15                              |

16۔ جسم تڑیا ہے خاک پر تنہا

17۔ مری محبت تو اِک مُرے بری وفا بے کراں سمندر

18 م جو پنچ سرمقتل توبيه منظر ديكها

19۔ خوشی کاغم ہے نئم کی کوئی خوشی اب تو!

20۔ اس طرح برے ذہن میں اُتر اہُوا اُو ہے

21 لہوکی موج ہوں اورجسم کے حسار میں ہوں

22۔ سوزا تناتو نوامیں آئے

23۔ شامل مر ادشمن صفِ بارال میں رہے گا

24۔ نیاہ شہر نئے آسرے تلاش کروں

25\_ مَّمُ مُوا 'آواز كادر يا تهاجو إك شخص

26۔ لوگوں کے لیے صاحب کردار بھی میں تھا

27۔ اُجِرُ اُجِرُ کے سنورتی ہے تیرے ہجرکی شام

28 - ایسے تنہا گھر میں کیونگر جائے

30\_ پھروہی مُنیں ہُوں وہی درد کاصحرایارو

31\_ مهم وه بین جن کو حفظ مراتب کاغم نبین

32۔ لوٹ کرکوئی آتا ہے کب دیکھیے

33۔ ہم کوبھی چھیااے شبغم اینے پروں میں

34۔ خواہشوں کے زہر میں اخلاص کارس گھول کر

34 يجهي اشكول سيجهي آئكهين نه جيكايا كرو

35\_ تمام عمروبي قصّهُ سفر كهنا

36۔ رہتے تھے پستیوں میں مگر خود پہند تھے

37 يهت ہُوا كەغم دوجہاں كى زدمين نہيں

38۔ ابرفتگاں کی یادکا کچھتو پتا بھی دے

39۔ فلک پراک ستارہ رہ گیاہے

40 ادراك يرميط ب ارض وساكا دُكھ

41۔ وحشتی بکھری پڑی ہیں جس طرف بھی جاؤں میں

42 اہل جفاسے ربط وفاتوڑ دیجیے

43۔ حجور گئی اُس سے اہلِ درد کی بات

44۔ ہراک قدم پر پیخد شہر می نگاہ میں ہے

45۔ رشنی تیرے سفیروں کا نشاں باقی ہے

46\_ يول جشن وفامنار مابكول

47 يدول بديا گل دِل مرا كيول بجه كيا آوار كي!

48 وه كون لوگ تھان كا پتاتو كرناتھا

49۔ اتنی مدت بعد ملے ہو

50۔ تجھ سے ربط اتناغم شام وسحر اپناہے

51۔ مجھڑ کے جھوسے بیسو چوں کہ دِل کہاں جائے؟

52\_ اہل دل جال سے بھی گزرآئے

53۔ جبد رهوب جمھے بيكر آزار بنادے

54\_ ہرسُوخیال یاری جادرس تان کر

55۔ موج خوشبو کی طرح بات اُڑانے والے

56۔ بھررہے ہیں خدوخال چارسومیرے

57۔ سورج کودفائے آئے

58۔ اگریخلق بھی مقتل میں لھے بھر مظہرے

59۔ بہارکیااب خزال بھی مجھ کو گلے لگائے تو کھنہ یائے

60۔ جلاکے تو بھی اگر آسرانہ دے جھے کو

61۔ سکول کے دن سے فراغت کی رات سے بھی گئے

62۔ خواب بھرے ہیں سہانے کیا کیا؟

63۔ وہی تھارنگ اُداسی کار مگز رجیسا

64۔ جب سے اُس نے شہر کوچھوڑ اہر رستہ سنسان ہُو ا

65۔ جتنے بھی شخور ہیں بھی مہربہ لب ہیں

66۔ اب کیاہُوئیں وہ جبیں اے دِل وہ برم آرائیاں؟

67 اجنبی شهر لگے صورت ِ زنداں مجھ کو

68۔ وہ صبازادہ سہی صرصر بی ہے

69۔ اُس کواینے گھر کے ستائے سے کتنا پیارتھا

70۔ رہر دفرات کا نہ مُسافر ہُوں نیل کا

71۔ جذبے کوزبان دے رہاہُوں

72۔ سنگرل کتنے ترے شیر کے منظر نکلے

73۔ وہی قصّے ہیں وہی بات پُرانی اپنی

74۔ اب توہر اِک آن برلتی رُت سے جی ڈ<mark>رتا ہے</mark>

75۔ رات باتی رے کہ ڈھل جائے؟

76 ـ إس شهر ميں ايسى بھى قيامت نه بُو ئى تھى

77۔ وہ لوگ جن کوستاروں کی جبتی ہے بہت

78۔ تھی پیج<mark>ی فسول دہر کا چل</mark> جائے گا آخر

79۔ مشہرجاؤ کہ جیرانی توجائے

80\_ میں کل تنہا تھا' خلقت سور ہی تھی

81\_ مركبا كهدن كوبھى رات كھو

82۔ چاندنی جب خوف کے منظر کوعریاں کر گئی

83۔ باغی میں آدمی سے نم منکر خدا کا تھا

84۔ بہروپ نیابدل رہے ہیں

85۔ میں کیوں نہرک تعلق کی ابتدا کرتا

86۔ کھھانی آنکہ بھی ہے خمار اناسے مست

87 نہ یو چوم نے دکھائی ہیں پستیاں کیسی؟

88۔ آئیس کھلی رہیں گی تو منظر بھی آئیں گے

89۔ گھورا ندھیروں کی بہتی میں جنسِ ہنرکوعام کریں

90- صحراكو "فرات" كهدر بابكول

91 - امرت ترى چا مت كاپئة تن ندر باجائ

92۔ دِل مرجمائے پھولوں جبیا 'چہرے پر ہر یالی ہے

93۔ یہم نے دیکھاتھا خواب پیارے ندی کنارے

94۔ اب بیخواہش ہے کہ اپناہمسفر کوئی نہ ہو

95 من الثم زلفول نيلم آنگھول والے التھے لگتے ہیں

96 إك ديادل مين جلانا بهي بجما بهي دينا

97۔ شہر کی دھوپ سے پوچھیں بھی گاؤں والے

98۔ جب تک ترے ہمسفر رہے ہیں

99۔ وہ دِل کا کُرانہ بے وفاتھا

100\_ جومقتلوں کو چلے تھے دلا وروں کی طرح

101\_ پیخوف دل می<mark>ں نگاہ میں اضطراب کیوں ہے؟</mark>

102 - ہو<mark>ں توہے کہ بلندی یہ تی</mark>را گھر دیکھوں

103 - اب كوئي نهيل ببرتماشا سرمقتل

104\_ سوبھ<mark>ی جاؤں تو ہر اک خواب بُر اہی دیکھوں</mark>

105۔ گلانہیں کوئی تجھ سے جوتو دکھائی نہدے

106۔ کہنے کوتو گزرے کی طوفان بھی سرسے

اننساب اس کے نام جس کی محبت میری شاعری کا سرمایہ ہے

## خالد شریف

جی جاہتا ہے تمہاراشکر بیاداکروں کہ کرگے صحرا کی ترتیب سے اشاعت تک تمہاری ذاتی توجهٔ معنت اور محبت اگر شامل نہ ہوتی تو یہ مجموعہ وخیال شاید ابھی مُدّ توں ''نور ذر ذ' نہی رہتا ہے گر سے گریز ال بھی ہوں کہتم میرے ناشر نہیں دوست اور بھائی ہواور دوستوں کے لیے ناشر شکر بیکیا!

محسن تقوى

Virtual Home for Real People

## پس غبارسفر

مجھے ظاہر کے انبساط سے باطن کا دُ کھ زیادہ پسند ہے' کیونکہ ظاہر کا انبساط اپنے ناپائیدار تاثر کی بناپر نامحسوں صورت اختیار کر کے ذہن سے محوم و جاتا ہے' اِس کے برعکس باطن کے دُ کھ کی ہر کروٹ نہصرف دل و د ماغ کے لیے جراحت افزاء ثابت ہوتی ہے بلکہ اکثر اوقات اس کی شدت ہے''حواس'' تک بچھلنے لگتے ہیں۔

اس' غیرواضی' مگرسلسل تفریق کا ' نمانوس تاثر' نوبهن میں ہر لحظه ایک دھند لی لکیری صورت می اُ بھراُ بھر کر منتا رہتا ہے۔ اِس لیے' اظہار' کے لیے حواس کوشعوری طور پر ظاہر وباطن کے مل اور درِّ عمل کے لیے وقف کر کے '' ردّوقبول ''کے مراحل سے گزرکر '' حاصل'' کوواضح اور وجیہہ '' خدوخال' عطا کرنے کا نام میر بے نزدیک' فن' ہے۔ ''فن' ہر لحے' فنکار'' کی ذات کوریزہ ریزہ تراش کرخود '' قطرہ قطرہ اُس کی نُس نُس میں بس جانے کے غیر مختتم عمل میں مصروف رہتا ہے۔

''جذب وآمیزش'کے بیسلسلے ''فنکار''کے لیےانتہائی '' تکلیف دہ''ہونے کے باوجودجبلی طور پرنہایت ضروری ہیں۔

جہاں تک''فنیق کے محرکات کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہروہ احساس فن کی تخلیق کا محرک بن سکتا ہے جو جذبہ و خیال کی غیر مرئی سرحدوں کو چھو لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر فنکا رکو بھی اس شم کی ہر تحریک کے تقاضے اپنے شعور کے زنداں میں مقفل رہ کر پورے کرنا ہوتے ہیں جس کی بنیا دا حساس کے ہاتھوں جذبہ و خیال کی مشتر کہ سرحدوں پررکھی گئ ہو ۔ کوئی بھی فنکا رمشا ہدے کی حد تک تو اپنے ہمسفر وں کا ساتھ دے سکتا ہے مگر تخلیقی محسوسات کے مل سے گزرتے وقت وہ ہر کا ظلے سے تنہا ہوتا ہے اور یہی تنہائی اُس کی ذات کا تشخص کرنے کا فرض بھی انجام دیتی ہے!

میراخیال ہے کہ' کمالِ فن' کے عناصر مشاہدے کی بے پناہ وسعت' شعور کی شدید پختگی' تجربے کی عمیق گہرائی' جذبہ و خیال کی ہم آ ہنگ سچائی اور اظہار کی آفاق گیرتوانائی سے ترتیب پاتے ہیں۔

یعنی فنکار جب خارجی عوامل کی اجتماع شکل پرداخلی کرب کی تہہ چڑھا تا ہے تو جذبہ وخیال کی تمام تر توانا ئیاں اِس غیرواضح اور مبہم صورت کو تجربے کی آئج دے کر' واضح ابلاغ''کے شفاف پیکر میں ڈھال دیتی ہیں۔ یہ صورتحال اپنی ہیئت کے اعتبار سے ایک ایسے''فن پارہ''کی شکل میں نمو پذیر ہوتی ہے جو ''زمان ومکان''کی خودساختہ حدود سے ماورا' اور مہوسال کی گردسے محفوظ ہوتا ہے' اس موڑ پر پہنچ کرفنکار تیقن کا لہجا ختیار کرتا ہے اور یہی تیقن اُسے کا تنات سے زیادہ اپنی ذات پراعتماد کرنے کی بشارت دیتا ہے۔ ایقان واعقاد کی اس ' نمارآ لود' فضایل فنکار کی زبان ' نسند' قول ' نسستکد' اراده محکم اور مشاہدہ' نمنفرد' کھر تاہے' پھراُس کی آ واز بچوم ہمسفر ال میں بھی اپنی پہچان کھونیں پاتی ' اوروہ اپنے آپ کوسار ہے لم پر چھا یا ہُو المحسوس کرتاہے' یہی وہ مقام معرفت ہے جہال حقیق اشیاء اپنے چہرے سے تمام نقابیں اُٹھا کر فنکار پر کشف کے تمام باب کھول دی ہے' اور طقہ ءوام خیال خود بخو دوٹ جاتا ہے' غیب سے مضامین آتے ہیں' ' صریر خامہ' نوائے سروش میں ڈھلتی ہے' ہر لفظ گنجنیئہ معنی کا طلعہ ہر بات عکس آیات ساوات ' ہر استعارہ اکروئے ہتی کا اشارہ' ہر گئے اسرارعا لم کی تو ضیح اور ہرا نداز خلوت یار کامحرم رازنظر آتا ہے' کیکن کمالِ فن کو پر کھنا بھی تو بجائے خودا کیک '' فن' ہے' کیونکہ میر سے زد کیک آئے تک کوئی ایسا پیائے گئر ونظرا یجاد نہیں ہُواجو '' کمالِ فن' کے آخری نقطے کا تعین کر سکا ہواور شایدار تقائے فن کاراز بھی اِس کتے میں ایسا پیائے گئر کو نظرا یجاد نہیں ہُواجو '' کمالِ فن' کے آخری نقطے کا تعین کر سکا ہواور شایدار تقائے فن کاراز بھی اِس کتے میں پوشیدہ ہے' اگر ایسانہ ہوتا تو میروغالب کے نقاد دو علیحہ و علیحہ و ملیحہ کولا ہے وہاں غالب نے بھی'' فن' کی ابدیت کے لیے ہے گئری شرط لگادی کہ عن میں دیونگ

غالب کی دل گداختگی ہو یا تیمر کی درد آشائی دونوں اپنا اندرایک سیجاور کھر نے ذکار کی فراخد لانہ وصلہ مندی اور فنکارانہ ایڈ الپندی پرداد خواہ دہ اپنا قد کی نظر میں کتا حقیر کیوں نہ ہو فن کے دھیت خارمیں قدم رکھتے ہوئے ''
ہر ہند پائی'' کے آ داب کا لحاظ ضرور رکھتا ہے'اور میری نظروں میں اُس کی ہر ہند پائی اگر'' قابلِ اعزاز' نہیں تو کم از کم لائق شخسین ضرور ہے' کہ'' منجد کہسار'' ہے وہ'' کو ہمکن' بہر نوع زیادہ بلند مرتبت اور ظیم ہے جو تیشہ بلف رہ کر'سیئے کو ہسار'' میں چھیے ہوئے '' جھید'' کاعلم رکھتا ہے اور پھر اُس '' جھید'' ساپئی ہتی کے سادہ لوح لوگوں کو آگاہ بھی کرتا ہے۔
میں چھیے ہوئے '' جھید'' کاعلم رکھتا ہے اور پھر اُس '' جھید'' ساپئی ہتی کے سادہ لوح لوگوں کو آگاہ کمی کرتا ہے۔
البتہ بیضروری نہیں کہ ہر'' کو ہمکن'' فن کے'' بے ستوں'' ہے '' فکر'' کی ''جو نے ثیر' نکال کراپئی پیشانی پر '' دائی شہرت'' کا کتبہ بھی نصب کر سے! کیونکہ ایک فزکارا ہے اندر کی کا نیات میں اثنا گم ہوتا ہے کہ اُسے اپنے باہر کی فضا میں گو نجے ہوئے ہئے گاموں کی بعض اوقات خبر بھی نہیں ہونے پاتی 'اسے اپنے محسوسات کی عکاس کے لیے گئی زندگیاں مشرورت ہوتی ہیں کہ اُس کے ہیں زیادہ مدت اُسے کا نکات کے مشرورت ہوتی ہیں کہ اُس کے ایونکہ اُس کے ہیں زیادہ مدت اُسے کا نکات کے مشرورت ہوتی ہیں کہ اُس کے دونکا کی ہوئی کہ کونکہ نکا تا ہے کہ کون کتانا م آ ور ہے ؟
مخر ہے ہوئے بی کہ اُس کے جو کے بیاں یہ بحظ ہی فضول ہے کہ کون کتانا م آ ور ہے ؟

جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے بھے بھی بیخواہش نہیں رہی کہ میں ''فن'' پُر ہول دشتِ خار میں اپنے ہمسفر وں کامیر کارواں بنوں۔ ابھی تو مجھے پئی پہچان کے کتنے مراحل طے کرنا ہیں اور پھر مجھے تو '' کارواں' سے ''گردِ کارواں' نے کارواں کی واضح جہت کی ''مُستندَ علامت' ''مجھی جاتی ہے۔ مشاہدے کی کوتاہ قامتی سے کوئی شکایت بلکہ مطمئن ہوں کہ میرے مجھے اپنے فکر کی کم مائیگی سے ندامت ہے نہ مشاہدے کی کوتاہ قامتی سے کوئی شکایت بلکہ مطمئن ہوں کہ میرے

دامن میں جو کچھ بھی ہےوہ''میرا''ہےاور یہی احساس بھی بھے اپنے''ہونے'' کا یقین دلا تاہے۔

''برگِ صحرا''میری دُبنی آ وارگی کا آئینہ ہے اور میری فکری شکست وریخت کی نامکمل تاریخ بھی۔ اس کے اشعار مریحہ شدیر سے

میں آپ مجھے بھی تلاش کر سکتے ہیں اور میرے شاعرانہ کر دار کا سراغ بھی لگا سکتے ہیں۔

میں قلم کی نوک کو ضمیر آدم کی زبان سمجھتا ہوں اور فن کی شریعت میں جھوٹ بولنا میر بے زدیک ایک ایسا گناہ ہے جسے نہ تقید برداشت کر سکتی ہے اور نہ تاریخ۔ میں روایت کا مُنکر ہوں نہ جد ت کا باغی بلکہ یوں ہے کہ میر ب پاؤں ماضی کی ''سنہری'' خاک میں دھنسے ہُوئے ہیں اور سمستقبل کے روشن خلاؤں کی زدمیں ہے اس لیے میری شاعری بھی دونوں زمانوں کے ذاکقوں کی شاعری ہے۔ ''برگے صحرا'' کی اشاعت سے میں نہتو اتنا نادم ہوں کہ آپ سے معذرت جا ہوں اور نہ ہی اتنا مطمئن کہ آپ کی رائے سے بھی بے نیاز ہوجاؤں۔

میرےاشعار خواب ہیں کچ کے خواب جواپنی تعبیروں کے لیے اکثر میری نیندیں جلا کر مجھے جاگئے پر مجبور کر دیتے ہیں اگرآپ بھی کچھ در کومیرے ساتھ جاگ سکتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی .....ورنہ مجھے تو بہر حال جا گناہی ہے!

> محس نقوی ۱۵فروری۸۷۶ء

> > Virtual Home for Real People

اُجڑے ہُوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہُوا کر حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر

کیا جانیے کیوں تیز ہُوا سوچ میں گم ہے؟ خوابیدہ پرندوں کو درختوں سے اُڑا کر

اُس شخص کے تم سے بھی مراسم ہیں تو ہوں گے وہ جھوٹ نہ بولے گا مرے سامنے آ کر

اب دشکیں دے گا تُو کہاں اے غم احباب! میں نے تو کہا تھا کہ مرے دل میں رہا کر

ہر وقت ک<mark>ا ہنسنا</mark> کجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے المحول میں مجھی رو بھی لیا کر

وہ آج بھی صدیوں کی مسافت پہ کھڑا ہے ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کر

برہم نہ ہو کم فہی کو نہ نظراں پر .....! اے قامتِ فن اپنی بلندی کا رگلا کر

اے دل مختبے رشمن کی بھی پہچان کہاں ہے؟ تُو حلقہء یاراں میں بھی مختاط رہا کر! 14

میں مر بھی چکا ' مل بھی چکا موج ہوا میں اب ریت کے سینے بیہ مِرا نام لکھا کر

پہلا سا کہاں اب مری رفتار کا عالم! اے گردشِ دوراں ذرا تھم تھم کے چلا کر

اِس رُت میں کہاں پھول کھلیں گے دلِ ناداں؟ زخموں کو ہی وابستۂ زنجیرِ صب<mark>ا کر</mark>

اِک رُوح کی فریاد نے چونکا دیا مجھ کو تُو اب تو مجھ جسم کے زندان سے رہا کر

اِس شب کے مقدر میں سحر ہی نہیں مختن دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر

 $^{\updownarrow}$ 

میں خود زمیں ہوں گر ظرف آسان کا ہے کہ ٹوٹ کر بھی مرا حوصلہ چٹان کا ہے

ہر ایک گھر پہ مسلط ہے دل کی وریانی

تمام شہر پہ سایا مرے مکان کا ہے

بچھڑتے وقت سے اب تک میں یوں نہیں رویا وہ کہہ گیا تھا ' یہی وقت امتحان کا ہے

مسافروں کی خبر ہے نہ دُکھ ہے کشتی کا ہوا کو جتنا بھی غم ہے وہ بادبان کا ہے

جو برگِ زرد کی صورت ہُوا میں اُڑتا ہے وہ اِک ورق بھی مِری اپنی داستال کا ہے

یہ اور بات ' عدالت ہے بے خبر ..... ورنہ تمام شہر میں چرچا برے بیان کا ہے

اثر دکھا نہ سکا اُس کے دل میں اشک مِرا بیہ تیر بھی کسی ٹوٹی ہُوئی کمان کا ہے

بچھڑ بھی جائے گر مجھ سے بے خبر بھی رہے ہے ۔ یہ حوصلہ ہی کہاں میرے بدگمان کا ہے

قفس تو خیر مقدر میں تھا گر مخسن ہُوا میں شور ابھی تک مِری اُڑان کا ہے ☆

بول اے سکوتِ دل کہ درِ بے نشاں گھلے مجھ یر بھی تو عقدہ ہفت آساں گھلے

یوں دل سے ہمکلام ہُوئی یادِ رفتگاں! جیسے اِک اجنبی سے کوئی رازداں گھلے!

سہی کھڑی ہیں خوفِ تلاظم سے کشتیاں موج ہُوا کو ضد کہ کوئی بادباں گھلے

وہ آنکھ نیم وا ہو تو دل پھر سے جی اُٹھیں وہ لب ہلیں تو قفلِ سکوتِ جہاں گھلے

وہ جبر ہے کہ سوچ بھی لگتی ہے اجنبی الیے میں کس سے بات کریں ' کیا زباں گھلے؟

جتنا ہُوا سے بندِ قبا گھل گیا بڑا! ہم لوگ اس قدر بھی کسی سے کہاں گھلے؟

محسن کی موت اِتنا بڑا سانحہ نہ تھی اِس سانح پر بال بڑے رائیگاں مُطلح شفق کی حجیل میں جب سنگ آفتاب رگرے ہمارے گھر یہ سیہ رات کا عذاب رگرے

کہیں تو گردشِ ایّام تھک کے سانس بھی لے! مجھی تو خیمہء افلاک کی طناب گرے

کواڑ بند رکھو ' برق ڈھونڈتی ہے شہیں کسے خبر کہ کہاں خانماں خراب رگرے؟

سر شکِ درد کھلا اُس کے پیرہن پہ بہت زمیں کی گود میں جسے کوئی گلاب رگرے

مُعلی ہیں جمیل سی آنکھیں نہ جوئے درد چلی اُفق سے کٹ کے کہاں عکس ماہتاب رگرے؟

کہیں تو سلسلہ انتظار ختم بھی ہو! کسی طرح تو بیہ دیوارِ اضطراب رگرے

کسی کے رائیگاں اشکوں کا پچھ حساب تو کر فلک سے یوں تو ستارے بھی بے حساب رگرے

غزل کے روپ میں وہ زیرہ جو ہو محسن لیوں سے لفظ اُڑیں ' ہاتھ سے کتاب رگرے ☆

بجز ہُوا ' کوئی جانے نہ سلسے تیرے! میں اجنبی ہوں ' کروں کس سے تذکرے تیرے؟

یہ کیما قرب کا موسم ہے اے نگار چمن! ہُوا میں رنگ نہ خوشبو میں ذائع تیرے

مُیں ٹھیک سے بڑی چاہت تجھے جنا نہ سکا کہ میری راہ میں حائل تھے مسئلے تیرے!

کہاں سا لاؤں بڑا عکس اپنی آکھوں میں بیا دیکھوں میں بیا دیکھنے آتے ہیں آئینے تیرے

گلوں کو زخم ' ستاروں کو اپنے اشک کہوں سناؤں خود کو بڑے بعد تبرے سیرے

یہ درد کم تو نہیں ہے کہ تُو ہمیں نہ ملا یہ اور بات کہ ہم بھی نہ ہو سکے تیرے

جدائیوں کا تصور رُلا گیا تجھ کو! چراغ شام سے پہلے ہی بجھ گئے تیرے

ہزار نیند جلاؤل رزے بغیر مگر

میں خواب میں بھی نہ دیکھوں وہ ریجگے تیرے

ہُوائے موسم گل کی ہیں لوریاں ' جیسے بھر گئے ہوں فضاؤں میں قبقہ تیرے

کے خبر کہ ہمیں اب بھی یاد ہیں محسن وہ کروٹیں میں عمل دوسلے تیرے

샀

میں دل پہ جبر کروں گا ' تخفیے نُھلا دوں گا مروں گا خود بھی تخفیے بھی کڑی سزا دوں گا

یہ تیرگی مرے گھر کا ہی کیوں مقدر ہو؟ میں تیرے شہر کے سارے دیئے بجھا دوں گا

ہُوا کا ہاتھ بٹاؤں گا ہر نتابی میں! ہُرے شجر سے پرندے میں خود اُڑا دوں گا!

وفا کروں گا کسی سوگوار چبرے سے! پُرانی قبر پہ کتبہ نیا سجا دوں گا

اسی خیال میں گزری ہے شام درد اکثر

کہ درد صد سے برھے گا تو مُسکرا دوں گا

تُو آسان کی صورت ہے ' رِگر پڑے گا مجھی زمیں ہُوں میں بھی گر بچھ کو آسرا دوں گا

بڑھا رہی ہیں میرے دُکھ ' نشانیاں تیری میں تیرے خط ' بڑی تصویر تک جلادوں گا

بہت دنوں سے مرا دل اُداس ہے محسن اِس آئینے کو کوئی عکس اب نیا دوں گا

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

وحشت میں سکون دھونڈتی ہے جنگل کی ہُوا بھی سر پھری ہے

اس دل میں بی ہے یاد تیری

یہ سوچ کے ہنس پڑے ستارے انسان فلک پہ اجنبی ہے

زنداں میں ہُوا کہاں سے آئی؟

21

دیوار کہاں سے رگر پڑی ہے؟

اب پھول ملیں تو سنگ سمجھو! اس شہر کی رُت بدل پچکی ہے

رونق تو وہی ہے پھر بھی جیسے اِک شخص کی شہر میں کمی ہے

خود کو بھی مِری نظر <u>سے دیکھو</u> مخلوق تو جھوٹ بولتی ہے

گھر اپنا ہیہ کس نے پھونک ڈالا؟ تاحدِ نگاہ روشنی ہے!

ملتے ہو لباسِ دوستی میں سوچو ہیہ کہاں کی دشنی ہے؟

بندے بھی خدا بنے ہُوئے ہیں محسن ہوئے ہیں محسن ہے

بچھڑ کے مجھ سے بھی تُو نے یہ بھی سوچا ہے اُدھورا چاند بھی کتنا اُداس لگتا ہے

یہ ختم وصل کا لمحہ ہے ' رائیگاں نہ سمجھ کہ اِس کے بعد وہی دُوریوں کا صحرا ہے

کھ اور دیر نہ جھڑنا اُداسیوں کے شجر کے کے کھور کے کھور کے میں کون بیٹھا ہے؟ کے خبر بڑے سائے میں کون بیٹھا ہے؟

یہ رکھ رکھاؤ محبت سکھا گئی اُس کو وہ روٹھ کر بھی جھے مُسکرا کے ماتا ہے

میں کس طرح تجھے دیکھوں ' نظر جھجکتی ہے بڑا بدن ہے کہ یہ آئیوں کا دریا ہے؟

کھ اِس قدر بھی تو آساں نہیں ہے عشق برا یہ زہر دل میں اُتر کر ہی راس آتا ہے

میں تجھ کو پا کے بھی کھویا ہُوا سا رہتا ہُوں مجھی تو نے ٹھیک سمجھا ہے

مجھے خبر ہے کہ کیا ہے جدائیوں کا عذاب کہ میں نے شاخ سے گُل کو بچھوٹے دیکھا ہے میں مُسکرا بھی پڑا ہُوں تو کیوں خفا ہیں یہ لوگ کہ کھاتا ہے کہ پھول ٹوٹی ہُوئی قبر پر بھی کھاتا ہے

اُسے گنوا کے مَیں زندہ ہُوں اِس طرح محسن کہ جیسے تیز ہُوا میں چراغ جلتا ہے

☆

وہ دے رہا ہے ''دولاتے'' تو عمر مجر کے مجھے بچھڑ نہ جائے کہیں پھر اُداس کر کے مجھے

جہاں نہ تُو نہ بڑی یاد کے قدم ہوں گے ڈرا رہے وہی مرطے سفر کے مجھے

ہوائے دشت مجھے اب تو اجنبی نہ سمجھ! کہ اب تو بھول گئے راستے بھی گھر کے مجھے

یہ چند اشک بھی تیرے ہیں شامِ غم لیکن اُجالنے ہیں ابھی خال و خد سحر کے مجھے

دلِ تباہ بڑے غم کو ٹالنے کے لیے! سُنا رہا ہے فسانے اِدھر اُدھر کے مجھے قبائے زخم بدن پر سجا کے نکلا ہُوں وہ اب مِلا بھی تو دکھے گا آنکھ بجر کے مجھے

کھ اس لیے بھی میں اُس سے چھڑ گیا محسن وہ دُور دُور سے دیکھے کھہر کھہر کے مجھے

☆

سمجھ سکا نہ برے <mark>چاند کوئی</mark> درد بڑا مثالِ برگِ خزاں رنگ کیوں ہے زرد بڑا

جتا رہا ہے مجھے کتنی صحبتوں کا فراق بجھا بجھا یہ بدن ' ہاتھ سرد سرد بڑا

وہ فاسلہ جسے صحرائے آ گہی کہئیے! بھٹک گیا اُسی صحرا میں رہ نورد بڑا

بچھڑ چلا ہے تو اپنے نشاں مٹاتا جا! پتہ بتائے گی اب راستے کی گرد ترا!

بکھر بکھر کے ہُوا نے یہ کارواں سے کہا بچھڑ گیا کسی رستے میں کوئی فرد پرا ☆

مجھے خلاء میں بھٹکنے کی آرزو ہی سہی کہ تُو مِلے نہ مِلے تیری جبتجو ہی سہی

قریب آ شبِ تنہائی ' بچھ سے پیار کریں تمام دن کی محکن کا علاج تُو ہی سہی

بڑے خلوص سے ملتا ہے ' جب بھی ملتا ہے وہ ہے وفا تو نہیں ہے ' بہانہ بُو ہی سہی

مگر وہ اُبر سمندر پہ کہوں برستا ہے؟ زمین بانجھ سہی ' خاک بے نمُو ہی سہی

تم ایخ داغ سر پیربن کی بات کرو ہمارا دامنِ صد جاک بے رفو ہی سہی

یہ ناز کم تو نہیں ہے کہ اُن سے مل آئے وہ ایک بل کو سرِ راہ گفتگو ہی سہی

جو اپنے آپ سے شرمائے 'کس سے بات کرے ؟ میں آئینے کی طرح اُس کے رُوررُو ہی سہی

کسی طرح تو بیہ تنہائیوں کی شام کئے

26

وصالِ یار نہیں ' قربتِ عدو ہی سہی

یہ سجدہ سر مقتل کا وقت ہے محسن خود اپنے خونِ رگ جال سے اب وضو ہی سہی

v.HallaGulla.com

☆

فن میں بیہ معجزہ بھی پیدا کر پقمروں سے بشر تراشا کر

کب سے اپنی تلاش میں گم ہوں اے خدا مجھ کو مجھ پے افشا کر

جس پہ اب اُنگلیاں اُٹھاتا ہُوں اُس کو مانگا تھا ہاتھ پھیلا کر

اے بچھڑ کر نہ لوٹنے والے! دُکھ کی راتوں میں یاد آیا کر

جل چکا شہر ' مر پچے باسی! اب بجھی راکھ ہی کریدا کر

عمر بھر مجھ پہ برف برس ہے

رشت کی دھوپ مجھ پیہ سایا کر

ایک ننہا شجر نے مجھ سے کہا! میرے سائے میں روز بیٹھا کر

تُو کہ معجز نما ہے نام بڑا میں کہ ذرّہ ہُوں مجھ کو صحرا کر

اے برے کھ نہ سوچنے والے! اینے بارے میں کھے تو سویا کر

میں عزادار ہُوں اندھیروں کا تو سَح ہے تو جھ سے پردہ کر

اے سمندر کے ابر آوارہ! دشت میں ایک بل تو تظہرا کر

کون بانٹے گا دُکھ بڑے محسن؟ دوستوں سے بھی حبیب کے رویا کر نبی نہ تھے گر انساں پہ جال چھڑکتے تھے گنا ہے اگلے زمانے کے لوگ اچھے تھے

وہ بستیاں بھی عجب تھیں وہ ہستیاں بھی عجب! کہ آندھیوں میں بھی جن کے چراغ جلتے تھے

انہوں نے مجھ سے کہا تھا کسی سے لُو نہ لگا اُجڑ کے سوچ رہا ہُوں وہ لوگ سے تھ!

خود اپنی ذات کا غم بھی شریکِ حال رہا وگر نہ ہم بڑے غم سے کہاں بہلتے تھے

وہ شہر کیا ہوئے جن کے برہنہ تن باسی ردائے برگ کو ملبوسِ جاں سمجھتے تھے

وہ دَور بیت گیا جب رِرے بغیر ہمیں تمام شہر کے رستے اُداس لگتے تھے!

وہ لفظ بھول گئے جن کے آئینوں میں مجھی برے بدن کے خدوخال تک اُترتے تھے

وہ آنکھ بچھ گئی جس کی کرن کرن کے لیے کہی کہی ترسے تھا!

وہ سحر ٹوٹ گیا جس کے آسرے پہ مجھی اوہ سمجھتے تھے

وہ رنگ رُوٹھ گئے جو ہُوائے شام کے ساتھ بڑے خلک لب و رخسار پر بکھرتے تھے

اوُ کل ادھر سے جو گزرا تو اہلِ شہر کے ساتھ ایرا نہ مان کہ ہم خود بھی تجھ یہ ہنتے تھے

☆

سر بارِ دوشِ وحشت و موجِ نفس عذاب آوارگی کی رُت میں ہے ' کنجِ قفس عذاب

آ تکھیں بجھیں تو شہر میں ہر سُو بکھر گیا بے منظری کے دُکھ میں مرے پیش و پس عذاب

ہر لخطہ انظارِ نزولِ شعاعِ برق! تعمیرِ آشیاں کے لیے خار و خس ' عذاب

اِس کے بغیر موت کو کیا کہیے صرف جبس اِس کے سواحیات بھی کیا شے ہے ' بس عذاب دامن کی وسعتوں پہ نہ جا اے نگاہِ یار! بخشش تری درست پر اپنی ہوس عذاب

اِس دورِ کور چیثم و بُمنر ناشناس میں! چشم کشادہ قہر ' دلِ ککتہ رس عذاب

محسن یہ فصلِ گل بھی قیامت تھی ' ٹل گئی اب دیکھنا پڑے گا پھر اگلے برس عذاب

☆

دل وقفِ سیل دیدہ کر آب ہی تو ہے آخر کہیں رُکے گا کہ سیلاب ہی تو ہے

کافی ہے اضطراب کو دل میں لہو کی بوند وہ بھی مثالِ موجهٔ سیماب ہی تو ہے

ہم سے نہ رُوٹھ' صبح کے تارے' بڑے نار تُو بھی قتیلِ شیوہ احباب ہی تو ہے

خوشبو ' ہُوا میں ریزہ پیراہنِ بہار! شبنم ' گلوں کا گریر شاداب ہی تو ہے نوحہ کھکستِ دل کی ہے آوازِ بازگشت نغمہ ' سفیرِ جنبشِ مضراب ہی تو ہے

جو کچھ بھی سُن رہا تھا ' صدائے سکوت تھی جو کچھ بھی دیکھتا ہوں وہ سب خواب ہی تہ ہے

سلِ فنا کی موج میں بہہ جائے گی جھی! اپنی زمیں بھی گردِ رُخِ آب ہی تو ہے

نکلے گا کب حدودِ مکاں سے بشر کا ذہن؟ اب بھی اسپرِ قریب<mark>ً مہتاب ہی</mark> تو ہے

اہلِ ہوس کی لدّتِ کام و دہن کی خیر! اپنا لہو بھی مثلِ مئے ناب ہی تو ہے

محسن مسرتوں کی طلب رائیگاں سمجھ! عالم کتابِ درد کا اِک باب ہی تو ہے

Virtual Home for Real People

جسم تڑیا ہے خاک پر تنہا رُوح کرتی رہی سفر تنہا

نیند والوں کو کیا خبر اس کی؟ کون جاگا ہے رات کبر تنہا؟

لوگ سوئے تھے بند کمروں میں چاند بھٹکا ہے در بدر تنہا

ساتھ دیتا ہے کون منزل تک؟ ساتھ چلتی ہے رمگزر تنہا

شهر کا شهر بحصتا جاتا تھا ج<mark>ا رہا</mark> تھا وہ اپنے گھر تنہا

اے غم زندگی کی رات کے چاند ڈھونڈ مجھ کو گر گر تنہا

وہ جو ہنستا تھا اہلِ دِل پہ جمعی رو پڑا خود کو دیکھے کر تنہا

بھول کر اپنے حسن کے آداب میرے ول میں مجھی اُر تنہا 33

یے خداوَں کا دَور ہے اس میں رہ گیا ہے فقط بشر تنہا

یاد آئے ہزار شہر مجھے جب بھی دیکھا کوئی کھنڈر تنہا

اِس بھرے شہر میں تبھی محسن انجمن تھا کوئی گر تہا

☆

مری محبت تو اک گر ہے ' بری وفا بے کرال سمندر او پھر بھی مجھ سے عظیم تر ہے ' کہاں گر ہے کہاں سمندر!

یقیں ہے دھوکے میں آ کے اُتراہے جاند پانی کی سلطنت میں بلندیوں سے دکھائی دیتا ہے ' ہُو بہُو آساں سمندر

ازل سے بے سمت جنبو کا سفر ہے درپیش پانیوں کو کسے خبر کس کو ڈھونڈ تا ہے مری طرح رائیگاں سمندر؟

میں تشندلب دُور سے جو دیکھوں تو ہر طرف سیلِ آب پاؤں فریب جاؤں تو ریت شعلہ ' غبار ساحل ' دھواں سمندر ہمارے دِل میں چھپے ہُوئے درد کی خبر چشم تر کو ہوگی! سُنا ہے زیر زمیں خزانوں کا ہے فقط رازداں' سمندر

میں استعاروں کی سرزمیں پر اُتر کے دیکھوں تو بھید پاؤں بشر مسافر 'حیات صحرا 'یقیں ساحل ' گماں سمندر

جہاں جہاں شامِ غم کی افسردگی کا ماتم پیا ہُوا ہے! اُفق سے ہنس کر گلے ملا ہے وہاں وہاں مہربال سمندر

وفا کی بہتی میں رہنے والوں سے ہم نے محتن بیر طور سیکھا لیوں پہ صحرا کع تشکی ہو' مگر دِلوں میں نہاں سمندر

☆

ہم جو پنچے سرِ مقتل تو یہ منظر دیکھا سب سے اونچا تھا جو سر' نوکِ سناں پر دیکھا

ہم سے مت پوچھ کہ کب چاند اُبھرتا ہے یہاں؟ ہم نے سورج بھی ترے شہر میں آکر دیکھا

پیاس یاروں کو اب اُس موڑ پہ لے آئی ہے ربت چیکی تو بیہ سمجھے کہ سمندر دیکھا ایسے لیٹے ہیں دَر و بام سے اب کے جیسے حادثوں نے بری مدت میں مِرا گھر دیکھا

زندگی بھر نہ ہُوا ختم قیامت کا عذاب ہم نے ہر سانس میں بریا نیا محشر دیکھا

اِتنا بے حس کہ بگھلتا ہی نہ تھا باتوں سے آدی تھا کہ تراشا ہُوا بتھر دیکھا

دُکھ ہی ایبا تھا کی روی<mark>ا بڑا محسن</mark> ورنہ غُم

☆

خوشی کا غم ہے نہ غم کی کوئی خوش اب تو! بہت اُداس گزرتی ہے زندگی اب تو!

رزے بغیر بھی دِل کی تسلیوں کے لیے! اِک اانظار کی شب تھی' سو ڈھل چکی اب تو

اِک آشنا کے بچھڑنے سے کیا نہیں بدلا؟ ہُوائے شہر بھی لگتی ہے اجنبی اب تو تمام رات رہی دِل میں روشنی کی کیر! مثالِ شمعِ سحر وہ بھی جل بجھی اب تو

چلی تھی جن سے یہاں رسمِ خود گلہداری اُنہیں عزیز ہُوا ذکرِ خودکشی اب تو

کہاں گئے وہ شناسا وہ اجنبی چہرے! اُجاڑ سی نظر آتی ہے ہر گلی ا<mark>ب تو</mark>

☆

اس طرح برے ذہن میں اُترا ہُوا تُو ہے جسے کسی مہتاب کا سایا لبِ بُو ہے

انسال ہیں کہ پتھر کے تراشے ہُوئے بت ہیں سانسوں میں حرارت ہے نہ شہ رگ میں لہو ہے

اِک گرمئی رفتار برے پاؤں کی زنجیر! اِک شعلنہ آواز برا طوقِ گلُو ہے

دیکھوں تو ہر اِک موڑ پہ ہنگامنہ محشر! سوچوں تو بھرے شہر میں اِک عالمِ ہُو ہے دونوں کے خدوخال پہ سایا ہے ہوں کا حالات نے بخشا ہے کسے ' میں ہُوں کہ تُو ہے؟

انسال کو چلا دے گئی اِحساس کی گرمی! کہنے کو تو چھر میں بھی اِک ذوقِ نمُو ہے

میں تیرہ مقدر ہُوں کہاں تک اُسے چاہوں وہ شعلہ بدن ' برق نظر آئینہ رُو ہے

سوچوں تو حملس جائے ہر اِک یاد کا چہرہ! محسّ مری نس نس میں غم دہر کی اُو ہے

☆

لہو کی موج ہوں اور جسم کے حصار میں ہُوں رواں رہوں بھی تو کیسے کہ برف زار میں ہُوں

جہانِ شامِ الم کے اُداس ہمسفرو مجھے تلاش کرو ' میں اسی دیار میں ہُوں

میں پھول بھی ہُوں مرے پیرہن میں رنگ بھی ہے مگر ستم سے ہُوا ہے کہ ریگ زار میں ہُوں 38

چراغِ راہ سبی خود فریب ہُوں اتنا کہ شب کی آخری بچکی کے انظار میں ہُوں

ہر ایک بل مجھے خوف شکست ہے محسن میں آئینہ ہُوں گر دستِ سَگبار میں ہُوں

☆

سوز اِتنا تو <mark>وُا میں</mark> آئے اُس کا پیغام ہُوا میں آئے

مثلِ گُل اب کے ہو وحشت اپنی زخم کا رنگ قبا میں آئے

دِل میں یوں چکے سے اُٹرا کوئی جیسے جبریل " بڑا " میں آئے

یوں اچانک تخفے پایا مئیں نے جسے تاثیر دُعا میں آئے

چاند نے جھک کے ستاروں سے کہا کتنے انسان خلا میں آئے

حادثہ ضبط کا دُشمن ہے اگر حوصلہ اہل وفا میں آئے

اب تو لب کھول دہن بستہ مرے زلزله ارض و سا میں آئے

روگ کیا جی کو لگا ہے محسن! زہر کا نام دوا میں آئے

☆

شامل مرا وسمن صف یاران میں رہے گا یہ تیر بھی پیوست رگ جاں میں رہے گا

اک رسم جنوں اینے مقدر میں رہے گی اک حاک سدا اینے گریباں میں رہے گا

اک اشک ہے آنکھوں میں سو چکے گا کہاں تک؟ یہ جاند زدِ شام غریباں میں رہے گا

میں تجھ سے بچھ کر بھی کہاں تجھ سے عُدا ہُوں تو خواب صفت دیدهٔ گریاں میں رہے گا رگوں کی کوئی رُت بڑی خوشبو نہیں لائی یہ داغ بھی دامانِ بہاراں میں رہے گا!

اب کے بھی گزر جائیں گے سب وصل کے لیے مصروف کوئی وعدہ و بیاں میں رہے گا

میں حرف جنوں کہہ نہ سکوں گا' جو کہوں بھی اِک راز کی صورت دِل امکاں میں رہے گا

محت میں حوادث کی ہواؤں میں گھرا ہُوں کیا نقشِ قدم دشت و بیاباں میں رہے گا؟

☆

نیا ہے شہر نئے آسرے تلاش کروں تُو کھو گیا ہے ' کہاں اب کجھے تلاش کروں

جو دشت میں بھی جلاتے تھے فصلِ گُل کے چراغ میں شہر میں بھی وہی آبلے تلاش کروں؟

تُو عَكَس ہے تو تبھی میری چشمِ تر میں اُتر! ترے لیے میں کہاں آئینے تلاش کروں! تختبے حواس کی آوارگی کا علم کہاں! تبھی میں تجھ کو ترے سامنے تلاش کروں!

غزل کہوں ' مجھی سادہ سے خط کھوں اُس کو اُداس دِل کے لیے مشغلے تلاش کروں!

مرے وجود سے شاید ملے سراغ برا مجھی میں خود کو بڑے واسطے تلاش کروں

میں چپ رہوں مجھی بے وجہ ہنس پڑوں مخسن اُسے گنوا کے عجب حوصلے تلاش کروں

☆

مُّم صُم بُوا ' آواز کا دریا تھا جو اِک شخص پتھر بھی نہیں اب وہ ' ستارا تھا جو اِک شخص

شاید وہ کوئی حرفِ وفا ڈھونڈ رہا تھا چو اِک شخص چہروں کو بڑے غور سے پڑھتا تھا جو اِک شخص

صحرا کی طرح دیر سے پیاسا تھا وہ شاید بادل کی طرح ٹوٹ کے برسا تھا جو اِک شخص اے تیز ہُوا کوئی خبر اُس کے جنوں کی! تنہا سفرِ شوق پہ نکلا تھا جو اِک شخص؟

اب آخری سطروں میں کہیں نام ہے اُس کا احباب کی فہرست میں پہلا تھا جو اِک شخص!

ہاتھوں میں چھپائے ہُوئے پھرتا ہے کئی زخم شیشے کے کھلونوں سے بہلتا تھا جو اِک شخص

مُو مُوْ کے اُسے دیکھنا چاہیں مری آنکھیں گئو مُو کے اُسے دیکھنا چاہیں جو اِک شخص کی دور مجھے چھوڑنے آیا تھا جو اِک شخص

اب اُس نے بھی اپنا لیے دُنیا کے قریے سائے کی رفاقت سے بھی ڈرتا تھا جو اِک شخص

ہر ذہن میں کچھ نقشِ وفا چھوڑ گیا ہے کہنے کو بھرے شہر میں تنہا تھا جو اِک شخص

مُنکر ہے وہی اب مِری پیچان کا محسن اکثر مجھے خط خون سے لکھتا تھا جو اِک شخص لوگوں کے لیے صاحب کردار بھی میں تھا خود اپنی نگاہوں میں گنہگار بھی میں تھا

کیوں اب برے منصب کی سلامی کو کھڑے ہو یارو مجھی رُسوا ہر بازار بھی مَنیں تھا

مُیں خود ہی چھپا تھا کفِ قاتل کی شکن میں مقتول کی ٹوٹی ہُوئی تلوار بھی مَیں تھا

چھنٹے ہیں جہاں اب <u>برے معصوم</u> لہو کے اُس فرقِ فلک ناز کی دستار بھی مَیں تھا

میری ہی صدا لوٹ کے آئی ہے مجھی تک شاید حدِ افلاک کے اُس یار بھی مُیں تھا

منزل پہ جو پہنچا ہُوں تو معلوم ہُوا ہے! خود اپنے لیے راہ کی دیوار بھی مَیں تھا

اب میرے تعارف سے گریزاں ہے تُو لیکن کل کل تک بڑی پیچان کی معیار بھی میں تھا

دیکھا تو مَیں افشا تھا ہر اِک ذہن پہ محسّن سوچا تو پسِ پردهٔ اسرار بھی مَیں تھا

اُجڑ اُجڑ کے سنورتی ہے تیرے ہجر کی شام؟ پوچھ کیسے گزرتی ہے تیرے ہجر کی شام؟

یہ برگ برگ اُدای بھر رہی ہے مِری! کہ شاخ شاخ اُترتی ہے تیرے ہجر کی شام

اُجاڑ گھر میں کوئی چاند کب اُترتا ہے؟ سوال مجھ سے یہ کرتی ہے تیرے ہجر کی شام

مرے سفر میں اِک ایبا بھی موڑ آتا ہے جب اینے آپ سے ڈرتی ہے تیرے ہجر کی شام

بہت عزعز ہیں دِل کو یہ زخم زخم رُتیں! انہی رُتوں میں کھرتی ہے تیرے ہجر کی شام

یہ میرا دِل یہ سراسر نگار خانہ غم سدا اسی میں اُترتی ہے تیرے ہجر کی شام!

جہاں جہاں بھی ملیں تیرے قربتوں کے نشاں وہاں وہاں سے ابھرتی ہے تیرے ہجر کی شام

یہ حادثہ کجھے شاید اُداس کر دے گا کہ میرے ساتھ ہی مرتی ہے تیرے ہجر کی شام  $\Leftrightarrow$ 

ایسے تنہا گھر میں کیونکر جائے؟ این سائے سے جہاں ڈر جائے!

وہ نہیں ' نو کون دیکھے گا ہمیں! شہر میں کیوں بن سنور کر جائیے؟

رویئے اتنا کہ اشکوں سے مجھی دامنِ دھتِ وفا بھر جائے

ڈھونڈ ہی لیں <mark>گی ہمیں</mark> وریانیاں شہر میں رہیے کہ اب گھر جائیے

دِل کی خاطر زندہ رہیے کب تلک؟ دِل ہی کہتا ہے کہ اب مر جایئے

کھم گئی رُسوائی کی وحشی ہُوا! ختم ہے اب شورِ محشر ' جائیے

کل ہمیں ہیرے تھے سارے شہر میں اب ہمیں کھہرے ہیں اب جائے

سب وفا ناآشنا دِل کے بغیر مانیے سب کی کہ دِل پر جائے

☆

وہ جس کا نام بھی لیا پہلیوں کی اوٹ میں نظر بڑی تو حصِپ گئی سہیلیوں کی اوٹ میں

رُکے گی شرم سے کہاں یہ خال و خد کی روشن؟ چھچے گا آفتاب کیا ہتھیلیوں کی اوٹ میں؟

رزے مرے ملاپ پر وہ دُشمنوں کی سازشیں وہ سانپ ریگتے ہُوئے ' چنبیلیوں کی اوٹ میں

وہ تیرے اشتیاق کی ہزار حیلہ سازیاں وہ میرا اضطراب یار بیلیوں کی اوٹ میں

چلو کہ ہم بجھے بجھے سے گر کا مرثیہ کہیں! وہ جاند تو اُتر گیا ' حویلیوں کی اوٹ میں

Virtual Home for Real People پھر وہی مکیں ہُوں وہی درد کا صحرا یارو تم سے بچھڑا ہُوں تو دُکھ پائے ہیں کیا کیا یارو!

بیاس اتن ہے کہ آنکھوں میں بیاباں چکیں دھوپ ایس ہے کہ جیسے کوئی دریا ..... یارو

یاد کرتی ہیں شہیں آبلہ پائی کی رُتیں ....! کس بیاباں میں ہو ' بولو مرے تنہا ..... یارو

تم تو نزدیکِ رگِ جال تھے' تہمیں کیا کہتا ؟ میں نے رُشمٰن کو بھی رُشمٰن نہیں سمجھا یارو

آساں گرد میں گم ہے کہ گھٹا چھائی ہے؟ پچھ بتاؤ کہ مرا شہر ہے پیاسا ..... یارو

کیا کہوں گُل ہے کہ شبنم وہ غزل ہے کہ غزال؟ تم نے دیکھا ہی نہیں اُس کا سرایا یارو

کون تنہا رہے اِک عمر کسی کی خاطر؟ وہ جو مل جائے نہ اُس سے بھی بیہ کہنا یارو

اُس کے ہونٹوں کے تبسّم میں تھی خوشبو غم کی ہم نے محسّ کو بہت دیر میں سمجھا یارو ☆

ہم وہ ہیں جن کو حفظِ مرتب کا غم نہیں نوکِ سناں بھی تختِ سلیماں سے کم نہیں

اُتریں بھد خروش ہواؤں کے قافلے صحرا حریصِ دولتِ نقشِ قدم نہیں!

وہ اپنا سر نہ تھا جسے آئی نہ سرکشی جو سرنگوں ہُوا وہ ہمارا علم نہیں

اب کیا کہیں ہے سنگدلی ہے کہ بے حسی؟ دِل ہے عُموں کی زد پہ گر آئکھ نم نہیں

ہر سانس قرض ہے تو پھر اے دِل شکسگی مرنے کو زندگی کی بیہ تہمت بھی کم نہیں

کیوں لیج اِس سے کام بڑی رونمائی کا کیا کچے اپنا دِل ہے ' کوئی جام جم نہیں لوٹ کر کوئی آتا ہے کب ' دیکھیے! ہر گھڑی سُوئے دَر بے سبب دیکھیے

این زخموں کی پُرسش سے فارغ نہیں کیا ترا ' خندہ زیر لب دیکھیے؟

کتنے سورج بچھے کتنے تارے رگرے گرم رفتارئی روز و ش<mark>ب دیکھیے</mark>

خواہشِ زخم تھی ' پھو<mark>ل چننے گاے!</mark> ہم فقیروں کا <sup>حسنِ</sup> طلب دیکھیے

اِک پُرانی کشش اُس میں آباد ہے اِک نیا رُوپ ہے ' اُس کو جب ریکھیے

آسانوں کی بخش پہ مت جائے شہر کا شہر ہے تشنہ لب دیکھیے

 ہم کو بھی چھپا اے شب غم اپنے پروں میں ہم لوگ بھی شامل ہیں ترے ہمسفروں میں

اے دیدہ وری میں بڑے معیار کا مجمم! پھر لے کے چلا اپنے شمر کم نظروں میں

بادل تو برستے ہیں گر بانجھ زمی<mark>ں پر</mark> سورج تو اُبھرتا ہے گر بے بصروں میں

ممکن ہو تو ہر اِک دَر و دیوار پہ لکھ دوں ہتھر نہ چھپایا کرو شیشے کے گھروں میں

مرہم کی جگہ بانٹے پھرتے ہیں نے زخم! میرہم بھی نکلی ہے عجب چارہ گرووں میں

اس گھر کے محافظ بھی خبردار ہیں کتنے؟ سوراخ تو حصت میں ہوئے تالے ہیں دروں میں

اے دوست بڑا درد کہاں راحتِ جال تھا؟ تُو ہم کو غنیمت سمجھ آشفتہ سرول میں

اس شہر میں رہتا ہوں اِس انداز سے محسن جسے ہوں اِس انداز سے محسن جیسے کوئی فنکار پھرے بے ہنروں میں!

☆

خواہشوں کے زہر میں اخلاص کا رس گھول کر وہ تو چتھر ہو گیا دو جار دن ہنس بول کر

دِل ہجومِ غم کی زو میں تھا ' سنجلتا کب تلک؟ اِک پرندہ آندھیوں میں رہ گیا پر تول کر

اپنے ہونٹوں پرسجا لے قیمتی ہیروں سے لفظ اپنی صورت کی طرح باتیں بھی تو انمول کر

آج اُس کی حدِ بخشش ہے بڑے سر سے بلند آج اینے سر سے بھی اُنچا ذرا کشکول کر

بند ہاتھوں کا مقدر تھیں سبھی کرنیں گر سارے جگنو اُڑ گئے ' دیکھا جو مٹھی کھول کر

شهر والے جھوٹ پر رکھتے ہیں بنیادِ خلوص مجھ کو پچھتانا پڑا محسن یہاں کی بول کر

چھے اشکوں سے بچھی آنکھیں نہ چکایا کرو کانچ کے مکروں سے اپنا دِل نہ بہلایا کرو

مجھ کو فرصت ہی نہیں ملتی خود اپنے آپ سے روٹھنے والو مجھے اب یاد کم آیا کرو

دوستو اپنی زباں سے مکیں ابھی واق<mark>ف نہیں</mark> جب مری باتیں سمجھ لو ' مجھ کو سمجھایا کرو

اب تمہیں بھی شہر والوں کی ہنسی ڈسنے گی! میں نہ کہتا تھا ہرا دُکھ تم نہ اپنایا کرو

کل تھے ہارے پرندوں نے نصیحت کی مجھے شام وھل جائے تو محس تم بھی گھر جایا کرو

☆

Virtual Home

تمام وومر ووہی قصّنہ سفر ...... کہنا! کہ آسکا نہ ہمیں اپنے گھر کو گھر کہنا

جو دن چڑھے تو بڑے وصل کی دُعا کرنا جو رات ہو تو دُعا ہی کو بے اثر کہنا یہ کہہ کے ڈوب گیا آج آخری سورج کہنا کہ ہو سکے تو اسی شب کو اب سحر کہنا

میں اب سکوں سے رہوں گا کہ آ گیا ہے مجھے کا کہ آ گیا ہے مجھے کمال بے ہُنری کو بھی اِک ہُنر کہنا

وہ شخص مجھ سے بہت برگماں سا رہتا ہے ۔ اس بہت اس سے کہو بھی تو سوچ کر کہنا

مجھی وہ چاند جو پوچھے کہ شہر کیسا ہے؟ بچھے بچھے ہُوئے لگتے ہیں بام و دَر ...... کہنا

ہمارے بعد عزیزہ ' ہمارا افسانہ! مجھی جو یاد بھی آئے تو مخضر ...... کہنا

وہ ایک میں کہ مرا شہر کھر کو اپنے سوا بڑی وفا کے تقاضوں سے بے خبر کہنا

وہ ایک تُو کہ بڑا ہر کسی کو میرے بغیر معاملاتِ محبت میں معتبر کہنا

وفا کی طرز ہے محس کہ مصلحت ' کیا ہے؟ یہ تیرا رُشمنِ جاں کو بھی چارہ گر کہنا ☆

رہتے تھے پہتیوں میں گر خود پہند تھے! ہم لوگ اِس لحاظ سے کتنے بلند تھے!

آخر کو سو گئی کھلی گلیوں میں جاندنی!

کل شب تمام شہر کے دروازے بند تھے

گزرے تو ہنتے شہر کو نمناک کر گئے جھونکے ہوائے شب کے براے دردمند تھے

موسم نے بال و پر تو سنوارے بہت گر اُڑتے کہاں کہ ہم تو اسپر کمند تھ!

وہ ایک تو کہ ہم کو مٹا کر تھا مطمئن! وہ ایک ہم کہ پھر بھی حریصِ گزند تھ!

محتن ریا کے نام پہ ساتھی تھے بے شار جن میں تھا کچھ خلوص وہ دُشمٰن بھی چند تھے بہت ہُوا کہ غمِ دوجہاں کی زد میں نہیں کہ میں اسیر زمان و مکاں کی حد میں نہیں

مرے ملاپ کی خواہش ہے گر تو چاند نہ بن کہ آسال کی بلندی تو میرے قد میں نہیں

سفیر موسم گُل ہے ' صبا کا پرچم ہے وہ برگِ تر جوابھی تک خزاں کی زد میں نہیں

ابھی نہ دام لگا <mark>اے خود آگ</mark>ی اینے!! ابھی متاع جنول دامنِ خرد میں نہیں

طلب خوثی کی نہ غم کی کشش کہ دِل جیسے بہت دنوں سے حصارِ قبول ورَد میں نہیں

صا نے دامنِ گُل میں چھپا کے رکھا ہے وہ بھولین جو ابھی تیرے خال و خد میں نہیں

جو اعتبار تھا پیاں شکسگی میں نہاں نہاں نہیں نہیں نہیں نہیں

یہ کہہ کے روح بدن سے بچھڑ گئی محسن مجھ سکوں بڑی ٹوئی ہوئی لحد میں نہیں مجھے سکوں بڑی

اب رفتگال کی یاد کا کچھ تو پتا بھی دے! اے شام دُکھ دیا ہے تو پھر حوصلہ بھی دے

چھتے ہیں اب تو اشک بھی رہ رہ کے آگھ میں موج ہوائے شب ہے چراغاں بجا بھی دے

کیا قہر ہے فلک کا ستم بھی زمیں پہ ہو گرنے لگے فلک تو زمیں آسرا بھی دے!

مجھ کو تو حرف حق کی طلب تھی سو پا لیا میں نے یہ کب کہا تھا مجھے" کربلا" بھی دے

اب کھ تو کم ہو دِل زدگاں کی ضردگی اے درد رات ڈھلنے لگی ' مُسکرا بھی دے

ہر فرد ابتدا کی مسافت میں شل ہُوا کوئی تو ہو جو اب خبر انتہا بھی دے

کب تک بنے گی تھ پہ یہ محرومیوں کی شام؟ وہ شخص بے وفا تھا ' اُسے اب بھلا بھی دے

 فلک پر اِک ستارا رہ گیا ہے مِرا ساتھی اکیلا رہ گیا ہے

یہ کہہ کر پھر بلیٹ آئیں ہوائیں! شجر پر ایک پٹا رہ گیا ہے

ہر اِک رُت میں بڑا غم ہے سلامت یہ موسم ایک جیبا رہ گیا ہے

ہمارے بعد کی<mark>ا گزری عزیزو!</mark> سناؤ شهر کیسا رہ گیا ہے؟

برس کچھ اور اے آوارہ بادل کہ دِل کا شہر پیاسا رہ گیا ہے

خداوندا سنجال اپنی امانت بشر دنیا میں تنہا رہ گیا ہے

حوادث کس لیے ڈھونڈیں گے مجھ کو؟ مرے دامن میں اب کیا رہ گیا ہے؟

ستارے بانٹتا پھرتا ہوں محسن مگر گھر میں اندھیرا رہ گیا ہے ☆

ادراک پر محیط ہے ارض و سا کا دُکھ اِس سے پرے بھی جو ہے وہ ہے ماورا کا دُکھ

دِل نے کہا نہ دکھے سُوئے آساں کہ یوں! بڑھتا ہے نارسائی دستِ دُعا کا دُکھ

ورنہ سکوتِ مرگ کہاں اور ہم کہاں؟ حیران کر گیا ہمیں اپ<mark>نی صدا کا</mark> ڈکھ

دِل میں اب اور کیا ہے جسے ڈھونڈتی ہے خلق کافی ہے زندگی کو شکستِ اُنا کا دُکھ

سُن لو مسافرانِ بيابانِ شامِ غم! بخشے گا ابتدا كا سفر انتها كا دُكھ

کیوں اِن دنوں سوار ہے دو کشتیوں پہ دِل چاہت اِک اجنبی کی تو اِک آشنا کا دُکھ

محسن خزاں کا نام بدل کر لکھو اِسے نایابی نفوشِ خرام صبا کا دُکھ .....!

وحشتیں بھری پڑی ہیں 'جس طرف بھی جاؤں میں گھوم پھر آیا ہُوں اپنا شہر ' تیرا گاؤں میں

کس کو راس آیا ہے اتنی دیر تک کا جاگنا وہ جو مل جائے تو اُس کو بھی یہی سمجھاؤں میں

اب تو آنھوں میں اُر آئی ہیں دِل کی وحشیں آر آئی ہیں دِل کی وحشیں آئینہ دیکھوں تو اینے آپ سے ڈ<mark>ر جاؤں مَیں</mark>

کھ بتا اے ماتمی را<mark>توں کی دھند</mark>لی چاندنی! مجھولنے والوں کو آخر کس طرح یاد آؤں میں؟

اب کہاں وہ دِل کہ صحرا میں بہلتا ہی نہ تھا اب تو اپنے گھر کی تنہائی سے بھی گھراؤں مَیں

یاد کر کے تیرے لوٹ آنے کے وعدوں کی گھڑی خود کو اِک معصوم نیچے کی طرح بہلاؤں ممیں

میرے خوابوں نے تراشا تھا بڑا اُجلا بدن آ تجھے اب فکر کی پوشاک بھی پہناؤں میں

کس لیے محتن کسی ہے مہر کو اپنا کہوں! دِل کے شیشے کو کسی پتھر سے کیوں ٹکراؤں میں؟ اہلِ جفا سے ربطِ وفا توڑ دیجے! اب جی میں ہے کی شہر بڑا چھوڑ دیجے!

مڑ مڑ کے دیکھیے نہ کئے منظروں کی سمت آگھیں جو ضد کریں تو انہیں پھوڑ دیجے

کہتی ہیں دِل زدوں سے بیاباں کی وسعتیں رُخ اپنی وحشوں کا اِدھر موڑ دیجے!

ہر آنکھ زخم زخم ہے ہر دِل ہے پُور پُور اب اتنے آئینوں کو کہاں جوڑ دیجے!

☆

چیٹر گئی اُس سے اہلِ درد کی بات دیکھیے کیا ہو صورتِ حالات!

زندگی ہے اُداس اور تنہا! جیسے نخ بستہ کوہسار کی رات

ہر طرف ہے ہجومِ تنہائی! جیسے جنگل میں وشیوں کی برات 61

کتنی کمیاب ہے متاعِ خلوص یومِ عاشور جیسے موجِ فرات

رات تُو اِس طرح سے یاد آیا جسے نازل ہوں ذہن پر آیات

ماورا ہے حروف سے وہ بدن شیہات تشیہات

کس نے چھینا تبسم غم دوست؟ ڈوبتی جا رہی ہے بضِ حیات

میں نے مانا ہے ایسے خالق کو جس کی تخلیق کو نہیں ہے ثبت

ایسے تقسیم ہو رہا ہے بشر جس طرح بانٹ دے کوئی خیرات

چاند بھی پقروں کی وادی ہے دیکھ اپنی عظیم تخلیقات!

میں نے پایا ہے وہ جہاں محسن جس میں ممکن نہیں دُکھوں سے نجات ہر اِک قدم پہ یہ خدشہ مِری نگاہ میں ہے کہ دشتِ شامِ غریباں سحر کی راہ میں ہے

ابھی کچھ اور بھڑک اے چراغِ تنہائی! بڑا وجود غیمت شب سیاہ میں ہے

اُتر رہا ہے بڑا درد دِل میں یاسرِ شام! ورودِ موسمِ گُل دھتِ بے گیاہ میں ہے؟

جہاں پناہ بڑا عدل منتند ہے گر! چھپا ہُوا مِرا قاتل بڑی سپاہ میں ہے

ہُوا چلی تو میں اس معجزے کو مان گیا کہ بجلیوں کی تڑپ بھی وجودِ کاہ میں ہے

گنوا چکا ہے تو اِک دن بھل بھی دے گا تخجے کہ حوصلہ ابھی اتنا دِل تباہ میں ہے!

یقین کون کرے میری بے گناہی کا بیہ تاب مجھ میں نہ جرأت مرے گواہ میں ہے

ہمارے بعد اُداسی ہے ہر طرف محسن بہار گھر میں نہ رونق وہ قتل گاہ میں ہے  $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ 

روشیٰ تیرے ''سفیرول '' کا نشال باقی ہے دامنِ شب میں چراغوں کا دھوال باقی ہے

حشر تو ہو بھی چکا تیرے بچھڑ جانے پر دل میں کیوں وسوسے سود و زیاں باقی ہے

اب کجھے یاد دلانے کے لیے کچھ بھی نہیں! صرف اِک عہدِ وفا ' وہ بھی کہاں باقی ہے؟

ر ہروؤ ' دھوپ نے مُحملسا دیے قدموں کے نشاں پھر بھی اِک واہمہء ایرِ رواں باقی ہے

دِل کو اب شوق سے تاراج کرے برقِ عذاب اُٹھ گئے سارے مکیں ' صرف مکاں باقی ہے

کون کہتا ہے کہ الفاظ ہیں مختاج قلم! کٹ گئے ہاتھ گر میری زباں باقی ہے

کتنے خورشید تراشے گئے ' پھر بھی محسن تیرگی ہے جو کراں تا بہ کراں باقی ہے

☆

يوں جشنِ وفا منا رہا ہُوں ہر ددرد پہ مُسكرا رہا ہُوں

اے شہر نہ کر قبول مجھ کو صحرا سے اُجڑ کر آرہا ہوں

اے شام نہ ہو اُداس اتنی میں گھر کے دیئے بچھا رہا ہُوں

پقر کو لگا رہا ہُوں جوکس دنیا کو وفا سکھا رہا ہُوں

ہر شخص کو مجھ سے ہے محبت ہر شخص کو آزما رہا ہُوں

بیٹھا ہے وہ سامنے کہ محسن سورج سے نظر ملا رہا ہُوں؟ یہ ول یہ پاگل ول مِرا کیوں بچھ گیا آوارگ! اِس دشت میں اِک شہر تھا ' وہ کیا ہُوا آوارگ!

کل شب مجھے بے شکل کی آواز نے چونکا دیا میں نے کہا تُو کون ہے' اُس نے کہا ''آوارگی''

لوگو بھلا اُس شہر میں کیسے جنیں گے ہم ' جہاں ہو جرم تنہا سوچنا لیکن سزا ' آوارگی!

یہ درد کی تنہائیاں ' <mark>یہ دشت کا</mark> ویراں سفر ہم لوگ تو اُکٹا گئے ' اپنی سُنا ' آوارگ!

اِک اجنبی جھونکے نے جب پوچھا مرے غم کا سبب صحرا کی بھگی ریت پر مکیں نے لکھا '' آوارگی''

اُس سمت وحشی خواہشوں کی زد میں پیانِ وفا اِس سمت لہروں کی دھمک ' کیا گھڑا ' آوارگ

کل رات تنہا چاند کو دیکھا تھا مُیں نے خواب میں محسن مجھے راس آئے گی شاید سدا '' آوارگی ''

وہ کون لوگ تھے ' اُن کا پہتہ تو کرنا تھا مرے لہو میں نہا کر جنہیں تکھرنا تھا

یہ کیا کہ لوٹ بھی آئے سراب دیکھ کے لوگ وہ تشکی تھی کہ یاتال تک اُٹرنا تھا

گلی کا شور ڈرائے گا دیر تک مجھ کو! میں سوچتا ہُوں دریچوں کو وَا نه کرنا تھا

یہ تم نے اُٹھایاں کیسے فگار کر لی ہیں؟ مجھے تو خیر کلیروں میں رنگ بھرنا تھا

وہ ہونٹ تھے کہ شفق میں نہائی کرنیں تھیں؟ وہ آنکھ تھی کہ خنک پانیوں کا جمرنا تھا؟

گلُوں کی بات مجھی راز رہ نہ سکتی تھی کہ عکہتوں کو تو ہر راہ سے گزرنا تھا

خزاں کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے محسن میں یوں بھی پھول تھا آخر مجھے بکھرنا تھا

اتنی مدت بعد ملے ہو! کن سوچوں میں گم پھرتے ہو؟

اتے خانف کیوں رہتے ہو؟ پر آہٹ سے ڈر جاتے ہو

تیز ہُوا نے مجھ سے پوچھا ریت پہ کیا لکھتے رہتے ہو؟

کاش کوئی ہم <u>سے بھی</u> پوچھے رات گئے تک کیوں جاگے ہو؟

میں دریا سے بھی ڈرتا ہُوں تم دریا سے بھی گہرے ہو!

کون سی بات ہے تم میں الیی اتنے اچھے کیوں لگتے ہو؟

پیچیے مڑ کر کیوں دیکھا تھا پتھر بن کر کیا تکتے ہو

جاو جيت کا جشن مناو! ميں جھوڻا ہُوں ' تم سچے ہو 68

ایخ شہر کے سب لوگوں سے میری خاطر کیوں اُلجھے ہو؟

کہنے کو رہتے ہو دِل میں! پھر بھی کتنے دُور کھڑے ہو

رات ہمیں کچھ یاد نہیں تھا رات بہت ہی یاد آئے ہو

ہم سے نہ پوچھو ہجر کے قصّے اپنی کہو اب تم کسے ہو؟

محسن تم بدنام بہت ہو جیسے ہو ' پھر بھی اچھے ہو

☆

Virtual Home

تھے سے ربط اتنا 'غمِ شام و سحر' اپنا ہے عکس تیرا ہے گر دیدۂ تر' اپنا ہے

جی میں آیا تو جھی پھوڑ ہی ڈالیں گے اِسے غیر کے ہاتھ کا چھر نہیں ' سر اپنا ہے

وحشتِ جال مجھی فرصت ہو تو اِس سمت بھی آ شہر سے دُور سہی ' دشت بھی گھر اپنا ہے

ڈوبتے ڈوبتے سورج نے سیہ شب سے کہا چاند اُبھرا بھی تو کیا ' لختِ جگر اپنا ہے

بارشِ سنگ کی ہیبت سے مقفل ہیں مکاں ہاں کھرے شہر میں وا ہے جو ' وہ دَر اپنا ہے

ہے جابانہ ملے اُس سے تو یہ بھید مُھلا خلق کا خوف نہیں ہے اُسے ڈر اپنا ہے

وہ جو منزل ہے سر حدِّ نظر تیری ہے بیہ جو چہرہ ہے پسِ گردِ سفر ' اپنا ہے

سی بھی کہتے ہیں گر جھوٹ کی نے میں مخسن پچھ دنوں سے یہی اندازِ ہُنر اپنا ہے!

Virtual Home For Real People

بچھڑ کے بچھ سے یہ سوچوں کہ دِل کہاں جائے؟ سحر اُداس کرے ' شام رائیگاں جائے زمیں بدر جو ہُوئے ہو تو میرے ہمسفرو! چلے چلو کہ جہاں تک سے آساں جائے

تمام شہر میں پھیلی ہُوئی ہے تنہائی! بیہ دِل جواں سہی لیکن کہاں کہاں جائے

جلوں تو یوں کہ ازل جگمگا اُٹھے مجھ سے بچوں تو یوں کی ابد تک مرا دُھواں جائے

ابھی تو دِل سے نکل کر زباں تک آئی ہے کے خبر کہ کہاں تک سے داستاں جائے؟

قدم قدم پہ ہے زنداں روش روش پہ صلیب! کوئی تو ہو کہ جو اب بہر امتحال جائے

بچھڑ چلا ہے تو میری دُعا بھی لیتا جا وہاں وہاں مجھے یائے ' جہاں جہاں جائے!

میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہُوں یوں محسن کہ جیسے لُٹ کے کسی بن میں کارواں جائے اہلِ دِل جاں سے بھی گزر آئے اب تو منزل تری نظر آئے!

آج دِل ہے سبب دھڑکتا ہے آج شاید تری خبر آئے

فصلِ گُل کوئی معجزہ اب <u>کا</u> چاک دامن کا تا جگر آئے

دشت میں آ کے یوں لگا جیسے کوئی پردلیمی اپنے گھر آئے

بے نیازی سے بے وفائی تک کوئی تہمت تو اُسکے سر آئے

دِل کا عالم تو ایک جیبا ہے رات جائے کہ اب سحر آئے

دوستو اُس کی چاہتیں معلوم! جس کا خط اتنا مخضر آئے

ہم نے محتن سے مل کے کیا پایا؟ مفت میں جی اُداس کر آئے ہ جب دھوپ مجھے پیکرِ آزار بناوے سایا بھی مری راہ میں دیواار بناوے

لوگوں پہ بھرم کھل بھی چکا اُس کی کشش کا اب خود کو وہ بے سود پُراسرار بناوے

سر اپنا متھیلی پہ لیے سوچ رہ<mark>ا ہوں!</mark> کیوں مجھ کو تماشہ بڑا بازار بناوے؟

کیوں پیڑ نہ حاکل ہو رہ موجی ہُوا میں؟ خود موجی ہُوا میں؛ خود موجی ہُوا شاخ کو تلوار بناوے

ملبوس کو اِس طور سے تقسیم کریں ہم! پچھ میرا کفن ' کچھ بڑی دستار بناوے

اِک ہم کہ کسی وضع کے قائل ہی نہیں ہیں اِک ثو کہ ہمیں صاحبِ معیار بناوے

جی ہار کے پھرتا ہے تو قاتل سے بیہ کہہ دو آ پھر دِل ناداں تخیجے دِلدار بنواے

آہٹ سے مرا سامعہ ' سو حشر تراشے! تنکے کو مرا واہمہ ' کہسار بناوے .

اے دیدہ پر خول کوئی برسات کہ بل میں قطرے کو گرار بناوے قطرے کو گرار بناوے

وہ تیرہ مقدر ہے مِری راہ کہ اکثر! سورج کے مقابل صفِ اشجار بناوے

اِس دَور کے فنکار کی خواہش ہے کہ محسن یانی میں بھی دائرہ ریکار بناوے

☆

ہر سُو خیا<mark>لِ یار</mark> کی چادر سی تان کے تعمیر اپنے سر پہ نیا آسان کر

ہ تکھوں پہ اعتماد کرو گے تو دیکھنا پتھر چنو گے ریزۂ الماس جان کر

شاید وہ آساں سے اُدھر بھی نہ مل سکے اُس کے اُس کے اُس کے اور بھی اُنچی اُڑان کر

اُس نے بھی جو سلوک کیا ' عادقاً کیا ہم بھی وہاں گئے شے ' کہا دِل کا مان کر

ایے سوا کسے ہے خبر دردِ ہجر کی

یہ درد بھی ہاری زباں سے بیان کر

شاید اُداسیاں بھی بڑا دِل لبھا سکیس صحرا یہ میرے شہر کا اِک دن گمان کر

محسن وہ شخص خواب نہیں ہے کہ محو ہو! اُس کو غزل سمجھ ' اُسے وردِ زبان کر

샀

موج خوشبو کی طرح بات اُڑانے والے! تجھ میں پہلے تو نہ تھے رنگ زمانے والے

کتے ہیرے میری آنکھوں سے چرائے تو نے چائے والے چند چھولی میں گرانے والے

خوں بہا اگلی بہاروں کا بڑے سر تو نہیں؟ خشک شہنی پے نیا پھول کھلانے والے

آ تخیجے نذر کروں اپنی ہی شہ رگ کا لہو میرے دُشمٰن ' میری تو قیر بردھانے والے

استيوں ميں چھپائے ہُوئے خنجر آئے

مجھ سے یاروں کی طرح ہاتھ ملانے والے

ظلمتِ شب سے شکایت اُنہیں کیسے محسن وہ تو سورج کے شے آئینہ دکھانے والے

بگھر رہے ہیں خدوخال چار سُو میرے مجھے تلاش نہ کر لی<mark>ں کہیں</mark> عدُو میرے

☆

میں سنگ زاد ہوں ' سوچوں گا سامنے اُس کے وہ آئینہ ہے تو چکے گا رُویرُو میرے

کھا جو مرثیہ میں نے مزاج آدم کا! تمام لفظ ہُوئے ہیں لہُو لہُو میرے

یہ ڈھلتی شام کا جادو ہے یہ فریپ نظر؟ کہ سائے پھلتے جاتے ہیں کو بگو میرے

نہیں یہ غم کہ مِری حسرتوں کا خون ہُوا خوشی تو یہ ہے کہ ساتھی ہیں سرٹر و میرے

یہ کیا کہ سارا زمانہ ہے تیرا دُشمنِ جاں؟

کچھ اپنی بات بھی کر اے بہانہ بُو میرے

میں تجھ سے مل کے خود اپنا وجود کھو بیٹھا تمام رنگ پُڑا لے گیا ہے تُو میرے

جنوں کی فصل تو محتن گزر گئی لیکن جگر کے جاک ابھی تک ہیں بے رفو میرے

سورج کو دفانے آئے وطتی شام کے لمبے سائے

ذکھ نے سکھ کا سانس لیا ہے كاش كوئى پير ياد نه آئے

ایک ہے رستہ ہم دونوں کا ديکھيں کون کہاں تک جائے؟

آج گھٹا سے خوشبو برسی! نو ژافیس لهرائے

کاش کوئی سمجھائے اُس کو

برگ صحرا

سمجھائے

اُسے

کون

ين

روز کوئی ملنے آتا ہے کیا کہتے ہوں گے ہمسائے؟

بچھ سے یوں بچھڑا ہُوں کیسے پتھر سے شیشہ ککرائے

آج کا انسال ' سب سے ارزال کون اسے معبود بنائے؟

بنجر دهرتی پوچھ رہی ہے چاند پہ کس نے شہر بسائے؟

وہ '' خوشبو '' کی موج ہے محسن کون اُس کی نصور بنائے؟

Virtual Home for Real People اگر یہ خلق بھی مقتل میں لمحہ بھر تھہرے تو نام کیوں مرے قاتل کا جارہ گر تھہرے؟

کسی طرح نو مٹے نارسائیوں کی خلش کہیں نو قافلئہ شام بے سحر کھہرے!

رُ نہ مان جو غم نے بجھا دیا مجھ کو کہ آندھیوں میں کہاں شمع رمگور تشہرے؟

صبا کو ہم سے عداوت ہمیں سے رُت کو گریز کھرے کھرے کھرے

رزے فراق کے المحوں میں دِل نے سوچا ہے رزے وصال کے دن کتنے مخضر کشہرے!

ہمارے بعد سجایا ہے کس نے مقتل کو عزیرہ کے مقتل کو عزیرہ کے خبر کھبرے

میں شہر جال کا مقدر سنوار لوں محسن وہ ماہتاب جو بل بھر کو بام پر تھہرے بہار کیا ' اب خزال بھی مجھ کو گلے لگائے تو کچھ نہ پائے میں برگ صحرا ہُول' یوں بھی مجھ کو ہُوا اُڑائے تو کچھ نہ یائے

میں پہتیوں میں بھی خوش بڑا ہُوں' زمیں کے ملبوس میں جڑا ہُوں مثالِ نقش قدم پڑا ہُوں' کوئی مٹائے ..... تو کچھ نہ پائے

تمام رسمیں ہی توڑ دی ہیں' کہ میں نے آنکھیں ہی پھوڑ دی ہیں نمام رسمیں ہی توڑ دی ہیں نمانہ اب مجھ کو' آئینہ بھی مرا' دکھائے تو کچھ نہ پائے

عجیب خواہش ہے میرے دِل میں ' مجھی تُو میری صدا کو س کر نظر جھائے تو کچھ نہ یائے نظر اُٹھائے تو کچھ نہ یائے

میں اپنی بے مائیگی چھپا کر ' کواڑ اپنے کھلے رکھوں گا کہ میرے گھر میں اُداس موسم کی شام آئے تو کچھ نہ پائے

ا اُو آشنا ہے نہ اجنبی ہے ' بڑا برا پیار سرسری ہے گر میہ کیا رسم دولتی ہے ' اُو روٹھ جائے تو کچھ نہ یائے؟

اُسے گنوا کر پھر اُس کو پانے کا شوق دِل میں تو یوں ہے محسن کہ جیسے پانی پہ دائرہ سا ..... کوئی بنائے تو کچھ نہ پائے جلا کے تُو بھی اگر آسرا نہ دے مجھ کو بیہ خوف ہے کہ ہوا پھر بجھا نہ دے مجھ کو

میں اِس خیال سے مُو مُو کے دیکھتا ہُوں اُسے بچھ کو بچھ کے جھی وہ کہیں پھر صدا نہ دے مجھ کو

فضائے دشت ' اگر اب میں گھر کو یاد کروں وہ خاک اُڑے کہ ہُوا راستا نہ دے مجھ کو

اِسی خیال سے شب مجر مکیں سو نہیں سکتا کہ خوف خوابِ گزشتہ جگانہ دے مجھ کو

رزے بغیر بھی تیری طرح میں زندہ رہوں؟ بیہ حوصلہ بھی ' دُعا کر خدا نہ دے مجھ کو

اُ بھر رہی ہے مِرے دِل میں پنتیوں کے کششِ وہ چاند پھر سے زمیں پر گرا نہ دے مجھ کو

میں اس لیے بھی اُسے خود مناؤں گا محسن کہ مجھ سے روٹھنے والا ' نُعلا نہ دے مجھ کو سکوں کے دن سے فراغت کی رات سے بھی گئے! مختبے گنوا کے بھری کائنات سے بھی گئے!

جُدا ہُوئے شے گر دِل بھی نہ ٹوٹا تھا! خفا ہُوئے تو بڑے التفات سے بھی گئے

چلے تو نیل کی گہرائیاں تھیں آنکھوں میں پلیٹ کے آئے تو موج فرات سے بھی گئے

خیال تھا کی کھے پا کے خود کو ڈھونڈیں گے تو مل گیا ہے تو خود اپنی ذات سے بھی گئے

بچھڑ کے خط بھی نہ لکھے اُداس یاروں نے مجھی کے ادھوری سی بات سے بھی گئے

وہ شاخ شاخ لیکتے ہوئے بدن محسن! مجھے تو مل نہ سکے 'تیرے بات سے بھی گئے؟

v irtual Home for Real People

خواب بکھرے ہیں سہانے کیا کیا؟ لُٹ گئے اپنے خزانے کیا کیا!

صرف اِک ترکِ تولق کے لیے! تُو نے ڈھونڈنے ہیں بہانے کیا کیا

مُو کے دیکھا ہی تھا ماضی کی طرف آ ملے یار پُرانے کیا کیا!

آج دیکھی ہے جو تصور بڑی یا اور آیا ہے نجانے کیا!

شکر ہے اے غم احباب کی رات ہم یہ گزرے ہیں زمانے کیا کیا

کس سے کہیے کی بڑی چاہت میں ہم نے سوچے تھے فسانے کیا کیا

رات صحرا کی ردا پر محسن حرف لکھے تھے ہُوا نے کیا کیا

وہی تھا رنگ اُداسی کا ' رہگذر جییا رہا ہے گھر میں بھی عالم وہی سفر جییا

دُعا کیں دے مِرے اشکوں کو شامِ ہجر کے جاند دمک گیا ترا چہرہ مِری سحر جبیہا!

رُلا گیا مجھے تنہائیوں کی منزل پر خلوص موج ہوا کا وہ ہم سفر جبیبا

کے بتاؤں کہ اُس سے بچھڑ کے کیا گزری؟ کہاں گیا وہ برے غم سے بے خبر جیبا

بدل گیا نہ ہو پردیس جا کے وہ مخسن کہ اُس کا خط بھی ملا اب کے مخضر جبیا

جب سے اُس نے شہر کو چھوڑا ' ہر رستہ سنسان ہُوا اپنا کیا ہے ' سارے شہر کا اِک جبیبا نقصان ہُوا

یہ دِل' یہ آسیب کی گری' مسکن سوچوں وہموں کا سوچ رہا ہُوں اِس گری میں تُو کب سے مہمان ہُوا؟

صحرا کی منہ زور ہوائیں' '' اورول'' سے منسوب ہوئیں مفت میں ہم آوارہ کھہرے' مفت میں گھر ویران ہوا

میرے حال پہ جیرت کیسی ' درد کے تنہا موسم میں پتھر بھی رو پڑتے ہیں ' انسان تو پھر انسان ہُوا

اتنی در میں اُجڑے دِل پر ' کتنے محشر بیت گئے جتنی در میں تجھ کو یا کر ' کھونے کا اِمکان ہُوا

کل تک جس کے گرد تھا رقصاں اِک انبوہ ستاروں کا آج اُسی کو تنہا پا کر ' میں تو بہت حیران ہُوا

اُس کے زخم چھپا کررکھے، خود اُس شخص کی نظروں سے اُس کے دخم چھپا کررکھے، خود اُس شخص کی نظروں سے اُس سے کیسا شکوہ کچے ، وہ تو ابھی نادان ہُوا

جن اشکوں کی پھیکی کو کو ہم بے کار سجھتے تھے! اُن اشکوں سے کتنا روشن' اِک تاریک مکان ہُوا 85

یوں بھی کم آمیز تھا محتن' وہ اس شہر کے لوگوں میں لیکن میرے سامنے آکر' اور بھی کچھ''انجان'' ہُوا

 $^{\star}$ 

جتنے بھی سخورو ہیں سبھی مہر بہ لب ہیں اے دوست رزے شہر کے آداب عجب ہیں

بے رہنے زنجیر بڑا دَر ہے تو کیا ہے؟ ہم مظرِ عدلِ جہانگیر ہی کب ہیں؟

اے محسن<mark>ب شہر نہہں تجھ سے شکایت</mark> ہم خود ہی دِل و جاں کی تباہی کا سبب ہیں

سے اہلِ وفا کون ہیں اے کوچۂ قاتل! جاں نذرِ وفا کر کے بھی بیداد طلب ہیں

اے واردِ نو ہم پہ نہ کر اتنا بھروسہ ہم لوگ بھی در یوزہ گرِ نام و نسب ہیں

اب دیکھیے کس کس پہ ترے غم کا کرم ہو؟ ورنہ تری چاہت کے گنہگار تو سب ہیں

سورج کی طرح ہم پہ مسلط ہیں کئی لوگ

یہ بات الگ ہے کہ وہ پروردہ شب ہیں

محسن ہمیں معلوم ہے ہر غم کی حقیقت! ہم حلقۂ ماتم میں بھی مصروف طرب ہیں

## managuna.con

 $\stackrel{\leftrightarrow}{\sim}$ 

اب کیا ہُوئیں وہ صحبتیں اے دِل ' وہ برم آرائیاں؟ بھری پڑی ہیں شہر میں ہر سُو تعصن تنہائیاں

اب دودھ کی تاثیر بھی مٹی میں کل کر رہ گئی اب دودھ کی تاثیر بھی مٹی مٹن کرنے لگیں مال جائیاں

س کس کس سے رکھے دولتی 'کس کس کو دُسْمَن جانے! چہروں میں گھر کر رہ گئیں ' نادانیاں ' دانائیاں

رستہ بتاہے ہیں گر' آنکھوں پہ پٹی باندھ کر!
پچھ ہمسفر کرتے ہیں یوں بھی حوصلہ افزائیاں

سورج کسی کے ہجر کا ڈھلنے میں آتا ہی نہ تھا یادوں کی گہری رات نے زلفیں بہت بکھرائیاں

محمل سجا کر چل پڑی بگلی برائے دلیں کو!

01

بنتے رہے آنسو مرے ' روتی رہیں شہنائیاں

رشتوں کے بندھن توڑ کر ہم تم یونہی ملتے رہیں روکا کریں گھر والیاں ' پوچھا کریں ہمسائیاں

کتنی رُتیں بیتیں گر محسن ابھی تک یاد ہیں اِک چاندنی اوڑھے ہُوئے آگن میں دو پرچھائیاں

₩

اجنبی شہر گئے صورتِ زنداں مجھ کو لے چل اے موج ہوا سُوئے بیاباں مجھ کو

رات آئے تو بڑے درد کی رُت بھی آئے ہے ۔ چاند نکلے تو کرے دِل بھی پریثاں مجھ کو

میں بھی بچھنے کو ہوں اے قتل گہ شہر گر یاد رکھے گی بڑی شام غریباں مجھ کو

لوٹ آیا ہُوں نصیبِ غمِ یاراں بن کر راس آئی نہ ہُوائے غمِ دوراں مجھ کو

تُو کہ دریا ہے برستا ہے نہ صحراؤں میں

اینی منزل تو بتا ..... ایرِ گریزال مجھ کو!

یوں بھی رُسوا تھی بہت خلوتِ دِل کی خواہش تیری جاہت نے کیا اوور نمایاں مجھ کو!

اپنا گھر کتنا ہی وریاں ہو ' پھر اپنا گھر ہے بسترِ خاک لگے تختِ سلیماں مجھ کو

جانتا ہُوں میں خدوخال کی قی<mark>ت محسن</mark> آئینہ کر نہ سکے گا بھی حیراں مجھ کو

\*

وہ صبا زادہ سہی ' صر صر بھی ہے! سنگدل بھی ' آئینہ پیکر بھی ہے

کر رہا ہُوں طے اندھیروں کا سفر بوجھ صدیوں کا ہرے سر پر بھی ہے

آئینے کو کیا خبر اس بھید کی! ایک چبرہ جسم کے اندر بھی ہے

صبح کی پہلی کرن کو کیا خبر؟

تیرے زانو پر کسی کا سر بھی ہے

پر بتوں کے پار جانا ہے مجھے ہر قدم پر اِک نئی تھوکر بھی ہے

منصفی آئی ہے جس کے ہاتھ میں آستیں اُس کے لہو میں تر بھی ہے

چاند بھی اُترا ہُوا ہے جھیل میں اِک نیا منظر پسِ منظر بھی ہے

احتیاط اے سادہ ول محسن مرے دوستوں کے ہاتھ میں خبخر بھی ہے

☆

اُس کو اپنے گھر کے ساٹے سے کتنا پیار تھا وہ بظاہر کچھ نہ لگتا تھا گر '' فنکار '' تھا

تھے سے بچھڑا ہُوں تو دیکھے ہیں کئی چہرے مگر خواہشوں کی بھیڑ میں بھی تو مِرا معیار تھا

أس كى خواهش تھى تو پي لينا تھا جامِ زہر بھى

90

دیکھنا ہے سود تھا پھر سوچنا ہے کار تھا

میرا سر نوک سنال پر بھی رہے سب سے بلند میں بنی آدم کی عظمت کا علمبردار تھا

میں سفر آغاز کیا کرتا اُنا کے دشت میں میرا سابیہ راہ کی سب سے بردی دیوار تھا

شهر بھر میں ایک ہی دُشمٰن نظر آیا مجھے وہ سمگر بھی مرا صدیوں پُرانا یار تھا

ہم نے محسّ کی غزل پڑھ کر ہی جی بہلا لیا اُس سے کیا ملتے وہ اپنے آپ سے بیزار تھا

 $\stackrel{\leftrightarrow}{\sim}$ 

ر مرو فرات کا نه مسافر ہوں نیل کا میں پھول ہُوں خود ااپنی لہو رنگ جھیل کا

اے شامِ بے سحر تُو برا احترام کر میں آخری چراغ ہُوں تیری فصیل کا

اوُ نے کہا نہ تھا کہ '' برا آئینہ ہے اوُ ''

میں منتظر رہا ترے عکسِ جمیل کا

شاید خدا کے گھر کی طرح دِل بھی ن کے سکے وردِ زباں ہے واقعہ " اصحابِ فیل " کا

محسن بروزِ حشر نہیں خوف ِ تشکی ساتی ہے او تراب اگر سلسبیل کا

☆

جذبے کو زباں دے رہا ہُوں  $\sqrt{3}$ 

اِ<mark>ک</mark> یاد کو فن کر کے دِل میں دُشن کو امان دے رہا ہُوں

منصف کی مزاج جانتا ہُوں بیان دے رہا ہُوں

بہروپ بدل کے آندھیوں کا ذرّوں کو اُڑان دے رہا ہُوں

چہرے پہ سجا کے خون اپنا

قاتل کا نشان دے رہا ہُوں

فصلوں کو تو بارشوں نے لُوٹا مٹی کا لگان دے رہا ہُوں

تنہائی میں کر رہا ہُوں باتیں دیوار کو کان دے رہا ہُوں

اِس شہر میں شعر کہہ کے مخسن صحرا میں اذان دے رہا ہُوں

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

سنگدل کتنے بڑے شہر کے منظر نکلے جن کی مہماں تھی دب غم ' وہی بے گر نکلے

الی آنکھوں سے تو بہتر تھا کہ اندھے ہوتے ہوتے ہم جسے آئینہ سمجھیں وہی پتھر نکا!

دن کُرے ہوں تو گہر پر بھی ہو کنگر کا گماں بن پڑے بات تو صحرا بھی سمندر نکلے

آ بگینوں کو جو توڑا تو وہ کھبرے مٹی!

سَّكَريزوں كو جو پركھا تو وہ " مَر مَر " نَكِلے

جن کو نفرت سے ہُوا راہ میں چھوڑ آئی تھی آساں پر وہی ذری مہ و اختر نکلے

شہر والوں نے جنہیں دار کا مجرم سمجھا وہ گنہگار محبت کے پیمبر نکلے

خوف سے موت کی بچکی بھی اٹ<mark>ک جاتی ہے</mark> اس خموثی میں کہاں کوئ<mark>ی سخنور لکے</mark>؟

میری ہر سانس تھی میزانِ عدالت محسن جسن عدالت محسن جسنے محشر تھے مرے جسم کے اندر نکے!

☆

وہی قصے ہیں وہی بات پرانی اپنی کون سنتا ہے بھلا رام کہانی اپنی

ہر سمگر کو بی ہمدرد سمجھ لیتی ہے کتنی خوش فہم ہے کم بخت جوانی اپنی

روز ملتے ہیں دریجے میں نئے پھول مجھے

94

چھوڑ جاتا ہے کوئی روز نشانی اپنی

تجھ سے بچھڑے ہیں تو پایا ہے بیاباں کا سکوت! ورنہ دریاؤں سے ملتی تھی روانی اپنی!

قطِ پندار کا موسم ہے سنہرے لوگو! کچھ تیز کرو اب کے گرانی اپنی

دُشمنوں سے ہی غمِ دِل کا مداوا مانگیں دوستوں نے تو کوئی بات نہ مانی اپنی

آج پھر چاند اُفق پر نہیں اُبھرا محسن آج پھر رات نہ گزرے گی سُہانی اپنی

☆

اب تو ہر اِک آن برلتی رُت سے جی ڈرتا ہے اب قری کی نیند کا موسم شاید بیت گیا ہے

پیلے پتوں والے پودے کب کے اُکھر چکے ہیں بت جھڑ کی اس رُت میں لیکن دِل کا پیر ہرا ہے

جب وہ مجھ سے چھپ کر رویا ' تب یہ بات کھلی ہے

ć

کہنے کو ہم ایک ہیں لیکن ' رکھ اپنا اپنا ہے

کون بچائے کالی ناگن رات کی زد سے اس کو؟ ڈھلتا سورج بوڑھے دن کا اِکلوتا بیٹا ہے

اوُ وہ بہتی بھول چکا ہے ' جس کا اِک اِک باسی پقمر بن کر اب تک تیرا رستہ دیکھ رہا ہے

شہر اُجرا ' گھر وریال تھہرے' رستے چپ ہیں لیکن سُو کھے پیڑ یہ اب تک تیرا میرا" نام" کھا ہے

وہ ''انمول گر '' ہے أب بھی ' اُس کی بات نہ چھیڑو ہم ہی پیا<mark>ر میں جھوٹے نکلے ' محسن</mark> وہ سچا ہے

☆

رات باقی رہے کہ ڈھل جائے؟ زندگی تُو نہ رُخ بدل جائے

سوچ کی دھوپ میں بدن اُس کا برف جیسے پگھل پگھل جائے

کس قدر گرم ہے وجود کا لمس؟

برگ صحرا

96

برق چھولے تو وہ بھی جل جائے

اِس قدر محوِ رنجِ ہستی ہُوں موت آئے تو وہ بھی ٹل جائے

پہلی پہلی محبتوں کا خمار باتوں باتوں میں رات ڈھل جائے

اب کے دِل میں وہ درد اُترا ہے غیر ممکن ہے آج کل جائے

زندگی خوش ہے تیرے وعروں پر جسے خوش ہے کا دِل بہل جائے

ہجر کی رات ڈھل گئی مخسن اب تو دل سے کہو سنجل جائے

اس شہر میں ایسی بھی قیامت نہ ہُوئی تھی تنہا شے گر خود سے تو وحشت نہ ہُوئی تھی

یے دن ہیں کی یاروں کا بھروسا بھی نہیں ہے

وہ دن تھے کہ رُشمن سے بھی نفرت نہ ہُوئی تھی

اب سانس کا احساس بھی اِک بارِ گراں ہے خود اپنے خلاف ایسی بغاوت نہ ہُوئی تھی

اُجڑے ہُوئے اس دِل کے ہر اِک زخم سے پوچھو! اِس شہر میں کس کس سے محبت نہ ہُوئی تھی؟

اب تیرے قریب آ کے بھی کچھ سوچ رہا ہُوں پہلے کچھے کھو کر بھی ندامت نہ ہُوئی تھی ہر شام اُبھرتا تھا اِسی طور سے مہتاب لیکن دِل وحثی کی بیہ حالت نہ ہُوئی تھی

خوابول کی ہُوا راس تھی جب تک جھے محسن ایول جاگتے رہنا مری عادت نہ ہُوئی تھی

☆

Virtual Home

وہ لوگ جن کو ستاروں کی جبتجو ہے بہت اُنہی کی آبلہ پائی پہ گفتگو ہے بہت

او آساں پہ شفق در شفق گلاب کھلا مری زمیں کو مرے جسم کا لہو ہے بہت 98

یمی خیال مِری زندگی کا حاصل ہے! مجھے گنوا کے مِرا یار سرخرو ہے بہت

قدم قدم پہ کئی زاویے بدلتا ہے بڑی طرح بڑا غم بھی بہانہ بُو ہے بہت

میں جنگلوں کے گلابوں سے پیار کرتا ہُوں وہ یوں کہ دِل میں اُجڑنے کی آرزو ہے بہت

میں کب سے آگھ میں آنسو سجائے پھرتا ہُوں سُنا تھا اُس کو گینو<mark>ں کی جبتجو</mark> ہے بہت

مری گلی میں اُڑ اے شبِ غریب کے چاند! میں شہر بھر میں اکیلا ہُوں مجھ کو تُو ہے بہت

یہ کہہ کے شہر سے محتن گزر گیا بادل میں کیا کروں کہ بڑی خاک بے نمو ہے بہت

Virtual Home for Real People

تجھ پر بھی فسوں دہر کا چل جائیگا آخر دنیا کی طرح ثو بھی بدل جائے گا آخر پھیلی ہے ہر اِک سمت حوادث کی کڑی دھوپ چھر ہی سہی ' وہ بھی ' پھل جائے گا آخر

اے میرے بدن روح کی دولت پہ نہ اِترا یہ تیر بھی ترکش سے نکل جائے گا آخر

وہ صبح کا تارہ ہے تو پھر ماند بھی ہوگا چڑھتا ہُوا سورج ہے تو ڈھل جائے گا آخر

دِل جُھ سے بچھڑ کر بھی کہاں جائے گا اے دوست! یادوں کے کھلونوں سے بہل کائے گا آخر

آوارہ و برنام ہے محسن تو ہمیں کیا؟ خود مھوکریں کھا کھا کے سنجل جائے گا آخر

☆

Virginal Home

تھہر جاؤ کہ جیرانی تو جائے تہاری شکل پیچانی تو جائے

شبِ غم تُو ہی مہماں بن کے آجا ہمارے گھر کی ویرانی تو جائے 100

ذرا طُهل کر بھی رو لینے دو ہم کو کہ دِل کی آگ تک یانی تو جائے

بلا سے توڑ ڈالو آئینوں کو! کسی صورت ہے جیرانی تو جائے

بڑے مختاج جینا سکھ لیں گے سروں سے ہُوئے سلطانی تو جائے

شکستِ عہد و پیاں پر یقیں ہے مگر دِل کی پیشانی تو جائے مگر دِل کی

نمٹ لیں گے غم دنیا سے محسن غم دل کی فراوانی تو جائے

☆

Virtual Home

میں کل تنہا تھا ' خلقت سو رہی تھی مجھے خود سے بھی وحشت ہو رہی تھی

اُسے جکڑا ہُوا نقا زندگی نے! سرہانے موت بیٹھی رو رہی نقمی 101

مُھلا مجھ پر کہ میری خوش نصیبی! مرے رستے میں کانٹے بو رہی تھی

مجھے بھی نارسائی کا ثمر دے! مجھے تیری تمنا جو رہی تھی

مِرا قاتل مِرے اندر چھپ<mark>ا تھا</mark> گر بدنام خلقت ہو رہی تھی

بغاوت کر کے خو<mark>د اپنے لہو سے</mark> غلامی داغ اپنے دھو رہی تھی

لبوں پر نقا سکوتِ مرگ لیکن مرک سکوت مرگ میں تقی

بجر موج فنا ' دنیا میں محسن ہماری جبتجو کس کو رہی تھی؟

for Real People

```
یہ کیا کہ دن کو بھی رات لکھو!
ہُنر ورؤ دِل کی بات لکھو!
```

میں پیاس سے جال بہ لب ہُوں دیکھو وہ بہہ رہا ہے فرات ' لکھو!

جليں تو جل جائيں ہونٹ ' بولو! کٹيں تو کٹ جائيں ہات ' لکھو!

خدا کی قدرت سیجھنے والو .....! بشر کے بھی معجزات لکھو!

مزا تو جب ہے کہ زہر پی کر مدیثِ آبِ حیات لکھو!

یہ جشن جو میری موت پر ہے ا اسے بھی میری برات کھو!

بہے جو آنسو بنامِ آدم! اُسے مِری کائنات لکھو

حققیت روح کچه ہو محسن بدن کو زندانِ ذات لکھو!

چاندنی جب خوف کے منظر کو عربیاں کر گئی! زندگی اینے ہی سائے سے اچانک ڈر گئی

رات میری آگھ میں کرنوں کا اِک سیاب تھا تیرا چہرہ دیکھنے سے بھی طبیعت بھر گئ

چاند کے محمل سے اُتری جب وہ شرمیلی رکرن دُور سے دیکھا تو مئیں سمجھا کہ میرے گھر گئی

ایک پر چھائیں مری باہوں کا آنگن چھوڑ کر خود بھی آوارہ ہُوئی مجھ کو بھی تنہا کر گئی

میں نہ کہتا تھا نہ نکلو آئینہ خانے سے تم اب بتاؤ تہمتِ سنگ آج کس کے سر گئی

کیوں نظر آئے مجھے محسن وہاں تہت کے داغ؟ کیوں مری میلی نظر اُس کے لبادے پر گئی؟ باغی مکیں آدمی سے نہ مکر خدا کا تھا درپیش مسکلہ مری اپنی اُنا کا تھا

مُّم صُم کھڑا تھا ایک شجر دھتِ خوف میں شاید وہ منتظر کسی اندھی ہُوا کا تھا

اپنے دُھویں کو چھوڑ گیا آسا<mark>ن پر</mark> بجھتے ہُوئے دیے میں غرور انتہا کا تھا

دیکھا تو وہ حسین <mark>لگا سارے</mark> شہر میں سوچا تو وہ ذہبین بھی ظالم بلا کا تھا

لہرا رہا تھا کل جو سرِ شاخِ بے لباس دامن کا تار تھا کہ وہ پرچم صبا کا تھا؟

ورنہ مکانِ تیرہ کہاں ' چاندنی کہاں اُس دستِ بے چراغ میں شعلہ حنا کا تھا

میں خوش ہُوا کہ لوگ اکٹھے ہیں شہر کے باہر گلی میں شور تھا لیکن ہُوا کا تھا

أس كو غلاف روح ميں ركھا سنجال كر محسن وه زخم بھى تو كسى آشنا كا تھا

بہروپ نیا بدل رہے ہیں ہم وقت کے ساتھ چل رہے ہیں

ہے وجہ چھلک رہی ہیں آئکھیں ہے وقت چراغ جل رہے ہیں

اِس فصل میں گُل کہاں تھیلی<mark>ں گے؟</mark> شاخوں پہ نو سانپ <mark>بل رہے</mark> ہیں

اے دُشمنو تم گواہ رہنا! ہر دَور میں ہم اٹل رہے ہیں

منہ زور ہُوا ہے جبس اتنا دریاؤں کے دِل پکھل رہے ہیں

اب ماہ و نجوم کو بھی انسال کلیوں کی طرح مسل رہے ہیں

اِس دَور کے زخم کھا کے محسن پتّھر بھی لہو اُگل رہے ہیں

مُیں کیوں نہ ترکِ تعلق کی ابتدا کرتا وہ دُور دلیں کا باسی تھا ' کیا وفا کرتا؟

وہ میرے ضبط کا اندازہ کرنے آیا تھا میں ہنس کے زخم نہ کھاتا تو اور کیا کرتا؟

ہزار آئینہ خانوں میں بھی مئیں پا نہ سکا وہ آئینہ جو مجھے خود سے آشنا کرتا

درِ قفس پہ قیامت کا جبس تھا ورنہ صبا سے ذکر زرا میں بھی سُن لیا کرتا

مری زمیں او اگر مجھ کو راس آجاتی! مَیں رفعتوں میں مجھے آسان سا کرتا

غم جہاں کی محبت کھا رہی تھی مجھے مُیں کس طرح تری چاہت پیہ آسرا کرتا؟

اگر زبان نه کثتی تو شهر میں محسن میں پھروں کو بھی اِک روز ہمنوا کرتا!

کچھ اپنی آکھ بھی ہے خمارِ اُنا سے مست کچھ ان دنوں ہے شہر کا موسم بھی ہے پرست

صحرا میں گُل کھلے ہیں قفس تک صبا گئی شاید جنوں کے ہاتھ ہے گلشن کا بندوبست

اب زندگی کو منہ نہ دکھائیں گے ہم مجھی سمجھو شکست سمجھو شکست سانے نفس ' آخری شکست

اب وحشتوں کو صبر کی تلقین کیا کریں؟ دامانِ دِل دراز ہے ' صحرا ہے تنگ دست

محتن کہاں ہے سود و زیاں کی خبر ہمیں؟ ہم سے نہ پوچھ مطلبِ فرقِ بلند و بہت

## 

نہ پوچھ غم نے دکھائی ہیں پستیاں کیسی؟ اُجڑ گئی ہیں دِل و جاں کی بستیاں کیسی؟

کسی پی راز درِ میکده کھلا که نہیں؟

ساؤ اب کے رہیں فاقہ مستیاں کیسی

غموں نے کوٹ لیے ہیں عقیدتوں کے چمن خدا بھی یاد نہیں ' بُت پرستیاں کیسی؟

فلک نے خاک کو پُرسہ دیا ہے جن کے لیے ہُوئی ہیں زیرِ زمیں دفن ہتیاں کیسی!

تخجے گنوا کے فراغت کے سنورنے کی؟ شراب ہی نہ ملے جب تو مستیاں کیسی

علیٰ ولی کا کرم ہے تو خوش رہو محسن کہاں کے رنج و اُلم ' نگ دستیاں کیسی؟

 $^{\updownarrow}$ 

آئکھیں کھلی رہیں گی تو منظر بھی آئیں گے زرندہ ہے دِل تو اور سٹمگر بھی آئیں گے

پیچان لو تمام ففقیروں کے خد و خال! پیچھ لوگ شب کو بھیس بدل کر بھی آئیں گے

گہری خموش جھیل کے پانی کو بوں نہ چھیڑ!

چھنٹے اُڑے تو تیری قبا پر بھی آئیں گے

خود کو چھپا نہ شیشہ گروں کی دکان میں شخشے چک رہے ہیں تو پتھر بھی آئیں گا!

اُس نے کہا '' گناہ کی بہتی سے مت نکل اِک دن یہاں حسین پیمبر بھی آئیں گے

اے شہر یار دشت سے فرصت نہیں ...... گر نکلے سفر یہ ہم تو بڑے گھر بھی آئیں گے

محسن ابھی صبا کی سخاوت پہ خوش نہ ہو حسن ابھی مبی محسن عمورت صر صر بھی آئیں گے

 $^{\updownarrow}$ 

گھور اندھیروں کی بہتی میں جنسِ ہُنر کو عام کریں پھر سے ہم یہ آنسو بیچیں ' روشنیاں نیلام کریں

اک وُنیا ہے وُٹمن اپنی ایک زمانہ قاتل ہے کس کس کے سے تہمت باندھیں' کس کس کو بدنام کریں؟

وہ شہرت سے ڈرنے والا ' تنہا تنہا پھرتا ہے

ول کہتا ہے ساری غزلیں ' اُس کافر کے نام کریں

دُھوپ سے اُجلا روپ ہے' اُس کا' سونے جیسی صورت ہے ہم اُجڑی تقدیروں والے ' کیسے اُس کو رام کریں؟

اک أڑتے بادل کا سایا کب تک ساتھ ناہے گا؟ پھر بھی کچھ ستا لیں یارو' کچھ کھے آرام کریں

دوست کہاں تک ہاتھ بٹائیں کیوں احباب کو زحت ہو دِل کے ہر اِک درد کو محسن آؤ غرق جام کریں

صحرا کو " فرات " کہہ رہا ہُوں کتنی بوی بات کهه رما بُول

ہر لمحہ گزرتی زندگی کو! 

اے زہرِ غم فراق جھ کو! لے ' آبِ حیات کہہ رہا ہُوں

اِس دور کی مصلحت یہی ہے

میں دن کو بھی رات کہہ رہا ہُوں

اب کون و مکان کی وسعتوں کو اب کون و مکان کی وسعتوں کو ایک مجلسِ ذات کہہ رہا ہُوں

إنسان كے ارتقاء كو محسن لمحات وفات كهه رہا ہوں

샀

امرت بڑی جاہت کا پیے بن نہ رہا جائے بیت بڑم اگر ہے تو کیے بن نہ رہا جائے

جب ذکر ہو تسکین دِل و جاں کا سر برم مجھ سے تو بڑا نام لیے دن نہ رہا جائے

وہ رُت ہے کہ ہر سانس عذابِ رگ جال ہے اِس پر بھی ستم یہ کہ جیے بن نہ رہا جائے

جب جب مکیں ہُوا بن کے بڑے شہر سے گزروں دستک بڑے در پر بھی دیے بن نہ رہا جائے

سایا مِری تنہائی کا دُشمن ہے سفر میں!

ليكن إسے ہمراہ ليے بن نہ رہا جائے!

کیا موسم آغازِ جنوں ختم کو پہنچا؟ کیوں دامنِ صد جاک سے بن نہ رہا جائے؟

محسن کوئی آنسو ہی جلاؤ سرِ مڑگاں مجھ سے تو اندھیرے میں دیے بن نہ رہا جائے

샀

دِل مرجھائے پھولوں جیبا 'چہرے پر ہریالی ہے محسن وہ سندرتا گوری کتنی بھولی بھالی ہے

ہر اِک چہرہ ایک خزانہ ہے انمول مگینوں کا لیکن غور سے دیکھ رہا ہُوں ہر اِک آئکھ سوالی ہے

میں مت سے سوچ رہا تھا کس کس بھید کا خون کروں؟ میرے گم صُم لفظ چرا کرتم نے بات بنا لی ہے؟

نگے چہرے بھوکی نظریں پیاسے ہونٹ سوال کریں کون اس شہر کا والی ہے؟

اندهی آگ میں اُجلے آئکھیں جل کر راکھ نہ ہو جائیں

نیل سکگن کی اور نہ تکنا بجلی سرنے والی ہے

ہر اِک راہی آنکھ میں ڈھیروں دیپ جلائے پھرتا ہے یوں گتا ہے جیسے شہر میں آج کی شب دیوالی ہے

جس کی اِک بات سے پھوٹیں سوسو جھرنے امرت کے اُس کی اِک بات ہونٹوں پر چپ کی مُہر لگالی ہے؟

ہم فرہاد نہ تھے پر محسن اُس کو راہ پہ لائے ہیں ہم نے اُس کے متھر دِل سے پیار کی نہر نکالی ہے

公

یہ ہم نے دیکھا تھا خواب پیارے ' ندی کنارے زمیں یہ اُترے تھے دو ستارے ' ندی کنارے

نجانے گزرے ہیں کتنے ساون اِس آرزو میں کجھی تو کوئی ہمیں پکارے ' ندی کنارے

وہی شجر ہیں وہی ہیں سائے گر پرائے ہیں اپنی لبتی کے رنگ سارے ندی کنارے

أتر کے مہتاب بن گیا آئینہ کسی کا!

کسی نے بال اینے یوں سنوارے ' ندی کنارے

مجھی اِدھر سے گزر کے دیکھو تو یاد آئیں وہ قول اینے وچن تمہارے ' ندی کنارے

کی ہے اِک عمر ہمنشیں کے بغیر اپنی کوئی تو اپنی طرح گزارے ' ندی کنارے

شہیں نہ دیکھا تو رائیگاں رائیگاں گے ہیں شراب شبنم 'شفق ' شرارے ' ندی کنارے

یہ گھر کی تنہائیاں تو مخس سدا رہیں گ! چلو ' صحر کی ہوا پکارے ' ندی کنارے اب یہ خواہش ہے کہ اپنا ہمسفر کوئی ہو جُو شبِ تنہا ' شریکِ رہگزر کوئی نہ ہو

رات کے پچھلے پہر کی خامشی کے خوف کو اُس سے پوچھو' شہر بھر میں جس کا گھر کوئی نہ ہو

یا چراغِ کم نفس کو صبح تک جلنا سکھا! یا پھر ایسی شام دے جس کی سحر کوئی نہ ہو

جل رہے ہیں بام و دَر اور مطمئن بیٹھا ہُوں مَیں گھر کی بربادی سے اتنا بے خبر کوئی نہ ہو

جبتو فن کی ' متاعِ فن بچانے کا خیال بچروں کے شہر میں بھی شیشہ گر کوئی نہ ہو

درد اتنا ہو کہ بول اُٹھے سکوتِ شہر جال زخم ایبا دے کہ جس کا چاررہ گر کوئی نہ ہو

صحبتوں کے خواب دیکھوں رات بھر محسن گر صحدم آنکھیں کھلیں تو بام پر کوئی نہ ہو ☆

ریشم زلفوں ' نیلم آنکھوں والے اچھے لگتے ہیں منیں شاعر ہوں مجھ کو اُجلے چرے اچھے لگتے ہیں

تُم خود سوچو' آدھے رات کو شنڈے چاند کی چھاؤں میں انہا راہوں پر ہم دونوں کتنے اچھے لگتے ہیں!

آخر آخر سے قول بھی چھتے ہیں دِل والوں کو پہلے پہلے پیار کے جھوٹے وعدے اچھے لگتے ہیں

جب سے وہ پردیس گیا ہے شہر کی رونق روٹھ گئی اب تو اپنے گھر کے بند دریجے اچھے لگتے ہیں

کالی رات میں جگمگ کرتے تارے کون بجھاتا ہے؟ اس دلہن کو یہ موتی ہی گئے ہیں

کل اُس رُوٹھے رُوٹھے یار کو دیکھا تو محسوس ہُوا محسن اُبطے جسم یہ میلے کپڑے اچھے لگتے ہیں

اِک دِیا دِل میں جلانا بھی ' بجھا بھی دینا یاد کرنا بھی اُسے روز ' بھلا بھی دینا

کیا کہوں یہ مِری چاہت ہے کہ نفرت اُس کی؟ نام لکھنا بھی مِرا ' لکھ کے مٹا بھی دینا

پھر نہ ملنے کو بچھڑتا تو ہوں تجھ سے لیکن مرد کے دیکھوں تو بلٹنے کی دینا

خط بھی لکھنا اُسے ' <mark>مایوس بھی رہنا</mark> اُس سے جرم کرنا بھی گر خود کو سزا بھی دینا

مجھ کو رسموں کا تکلف بھی گوارا لیکن جی میں آئے تو یہ دیوار ..... رگرا بھی دینا

اُس سے منسوب بھی کر لینا پُرانے قصے ' اُس کے بالوں میں نیا پھول سجا بھی دینا

 ☆

شہر کی دھوپ سے پوچھیں جھی گاؤں والے! کیا ہُوئے لوگ وہ زلفوں کی گھٹاؤں والے!

اب کے بستی نظر آتی نہیں اُجڑی گلیان آ آؤ ڈھونڈیں کہیں درویش ' دُعاوَں والے!

سنگ زاروں میں مرے ساتھ چلے آئے تھے کتنے سادہ تھے وہ پلور سے پاؤں والے!

ہم نے ذروں سے تراشے بڑی خاطر سورج اب زمیں پر بھی اُتر ' زرد خلاؤں والے!

کیا چراغال تھا محبت کا کہ بجھتا ہی نہ تھا!

کیا ہراغال تھا محبت کا کہ بجھتا ہی نہ تھا!

کیسے موسم تھے وہ پُرشور ہواؤں والے

ا اُو کہاں تھا مرے خالق ' کہ مرے کام آتا؟ مجھ یہ ہنتے رہے پتھر کے خداؤں والے!

ہونٹ سی کر بھی کہاں بات بنی ہے محسن خامشی کے وہی تیور ہیں صداؤں والے جب تک بڑے ہمسفر رہے ہیں ہم خود سے بھی بے خبر رہے ہیں

کیا تیرے بغیر زندگی ہے؟ کہنے کو نو دن گزر رہے ہیں

ناداں ہیں چمن کے پاسباں بھی " خوشبو " کو اسیر کر رہے ہیں

اِس دَور میں کھے سمجھ نہ آئے دندہ ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں؟

" باول " کی طرح برسے والے!
" دریا " کی طرح اُتر رہے ہیں

" موسم " کی طرح بدلنے والے! پتوں کی طرح بھر رہے ہیں

ڈوبے تھے ہم اپنی لغزشوں سے الزام ہوا کے سر رہے ہیں

رودادِ حیات اُن سے پوچھو اِک عمر جو در بدر رہے ہیں

کھ دشت کا ذکر بھی ہواؤ! ہم لوگ تو اب کے گھر رہے ہیں

جب تک وہ قریبِ جاں تھا محسن ہم چاند کے دوش پر رہے ہیں

☆

وہ دِل کا بُرُا ' نہ بے وفا تھا بس ' مجھ سے یونہی بچھڑ گیا تھا

لفظوں کی حدول سے ماورا تھا؟ اب کس سے کہوں وہ شخص کیا تھا؟

وہ میرے غزل کا آئینہ تھا ہر شخص بیہ بات جانتا تھا

ہر سمت اُسی کا تذکرہ تھا ہر دِل میں وہ جیسے بس رہا تھا

میں اُس کی '' اُنا '' کا آسرا تھا وہ مجھ سے تبھی نہ روٹھتا تھا

میں دھوپ کے بن میں جل رہا تھا وه ساية ابر بن گيا تفا

میں بانجھ رُتوں کا آشنا تقا وہ موسمِ گُل کا ذائقہ تھا

اک بار بچھر کے جب ملا تھا وہ مجھ سے لیٹ کے رو پڑا تھا

کیا کچھ نہ اُسے کہا گیا اُس نے تو لبو<mark>ں کو سی لیا تھا</mark>

وه ح<mark>یاند کا</mark> جمسفر تھا شاید راتوں کو تمام جاگتا تھا

ہونٹوں میں گلوں کی نرم خوشبو باتوں میں تو شہد گھولتا تھا

کہنے کو جدا تھا مجھ سے لیکن وہ میرے رگوں میں گونجنا تھا

أس نے جو کہا ' کیا وہ دِل نے إنكار كا كس مين حوصله تفا

یوں دِل میں تھی یاد اُس کی جیسے

مسجد میں چراغ جل رہا تھا

مت پوچھ ججاب کے قریخ وہ مجھ سے بھی کم ہی گھل سکا تھا

اُس دن برا دِل بھی تھا پریشاں وہ بھی برے دِل سے کچھ خفا تھا

میں بھی تھا ڈرا ہُوا س<mark>ا لیکن</mark> رنگ اُس کا بھی کچھ اُڑا اُڑا تھا

اِک خوف سا ہجر کی رُتوں کا دونوں کا دونوں پ<mark>ہ م</mark>حیط ہو چلا تھا

اِک راہ سے میں بھی تھا گریزاں اِک موڑ پہ وہ بھی رُک گیا تھا

اِک بلی میں جھیک گئیں جو آتکھیں منظر ہی نظر میں دوسرا تھا

سوچا تو کھبر گئے زمانے دیکھا تو وہ دُور جا چکا تھا

قدموں سے زمیں سرک گئی تھی

بھی رنگ سانولا تھا سورج

ہُوئے لوگ رُک گئے کھبرا ہُوا تقا

1. 2 ýr كانيت ë میں ہُراس رینگتا تقا پتوں

رکھتا تھا میں جس میں خواب اپنے وه کانچ کا گھر چنج گیا

ہم دونوں کا دُکھ تھا ایک جبیبا مُدا تقا مگر جُدا

کل <mark>شب</mark> وه ملا تھا دوستوں كبتے ہيں أداس لگ رہا

مختن بیہ غزل ہی کہہ رہی يرًا دِل دُكھا ہُوا تھا

جو مقتلوں کو چلے تھے دلاوروں کی طرح بچھڑ گئے کہیں رہے میں رہروں کی طرح

جنہیں غرورِ زرِ آگی بہت تھا ' وہ لوگ تری تلاش میں نکلے گداگروں کی طرح

مرے قبیلہ سرکش کا تاجور ہے وہ شخص بڑھے جو دار کی جانب پیمبروں کی طرح

بڑے بغیر فضا می<mark>ں بکھرتا</mark> جاتا ہُوں بچھڑتی کونج کے ٹوٹے ہُوئے پروں کی طرح

نہ گفتہ لفظ مرے دِل میں ڈھونڈتے ہیں اماں فشار جنگ میں کٹتے ہوئے سروں کی طرح

جو تشکی مری آنکھوں کی جان لے تو کہوں ہے دو کہوں ہے دیا کہ گونج رہا ہے سمندروں کی طرح

نہ پوچھ وقت کی غارت گری مرے محسن اُجڑ گئے کئی چیرے ' لئے گھروں کی طرح یہ خوف دِل میں نگاہ میں اضطراب کیوں ہے؟ طلوع محشر سے پیشتر یہ عذاب کیوں ہے

مجھی تو بدلے یہ ماتمی رُت اُداسیوں کی! مری نگاہوں میں ایک سا شہر خواب کیوں ہے

مجھی مجھی تیری بے نیازی سے خوف کھا کر میں سوچتا ہُوں کہ تُو مِرا انتخاب کیوں ہے؟

فلک پہ بکھری ساہیاں اب بھی سوچتی ہیں زمیں کے سر پہ بیہ چادر آفتاب کیوں ہے

ترس گئے میرے آئینے اُس کے خال و خد کو وہ آدمی ہے تو اس قدر لاجواب کیوں ہے؟

اُسے گنوا کر پھر اُس کو پانے کا شوق کیسا؟ گناہ کر کے بھی انتظارِ ثواب کیوں ہے

رزے لیے اُس کی رحمتِ بے کنار کیسی؟ مرے لیے اُس کی رنجش بے حساب کیوں ہے؟

اُسے تو محسن بلا کی نفرت تھی شاعروں سے پھر اُس کے ہاتھوں میں شاعری کی کتاب کیوں ہے؟

ہوں تو ہے کہ بلندی پہ تیرا گھر دیکھوں نظر اُٹھاؤں تو اپنے شکتہ '' پر '' دیکھوں

رزے قریب سہی ' مضطرب ہے دِل کتنا ہُوا کی چاپ جو اُبھرے تو '' سوئے دَر'' دیکھوں

کسی طرح تو بیہ تنہائیوں کا کرب کئے بلا سے اپنے ہی سائے کو ہمسفر دیکھوں بلا سے اپنے ہی

کھ اس لیے بھی اندھروں نے ڈس لیا مجھ کو مجھ کو مجھ سے شوق تھا رنگ رزِّ سحر دیکھوں

وہ کمس وہم سہی اُس سے دِل تو بہلاؤں وہ جسم خواب سہی اُس کو عمر بھر دیکھوں

میں لُٹ چکا مِرے رہزن بھی گُم ہُوئے لیکن یہ کیسا خوف ہے پھر بھی اِدھر اُدھر دیکھوں

ہوائے شامِ سفر سے سفر کہاں کا ہے؟ کہ ہر قدم پہ نیا رنگ ربگزر دیکھوں

فراذِ عرش نہیں گر تو شاخِ دار سہی کسی طرح تو بلندی پہ اپنا سر دیکھوں

گنوا دیا انہیں اب اُن کی یاد کیوں آئے؟ میں دوستوں سے بیہ رشتہ بھی توڑ کر دیکھوں

دُهواں دُهواں مِری سانسیں ہیں زخم زخم بدن خیال خیال خیال عام کھوں خیال میں اخلاصِ جیارہ گر دیکھوں

وہ کنج لب ہو اگر " وا " برے لیے محسن بقول درد ہے میں سو سو طرح سے مر دیکھوں

☆

اب کوئی نہیں ہیر تماشا سرِ مقتل بجر قاتلِ جاں ' وہ بھی ہے تنہا سرِ مقتل

ہم تھے تو اُجالوں کا بھرم بھی تھا ہمیں سے کہتے ہیں کہ بھر چاند نہ اُبھرا سرِ مقتل

قاتل کی جبیں شرم سے پیوستِ زمیں ہے کس دھج سے مرا قافلہ اُرا سرِ مقتل

میں دار پیے ' سایا مرا دُشمن کی صفوں میں

دِل کتنے عجب کرب سے گزرا سرِ مقتل

لے دے کے کہیں ایک پیمبر ہُوا مصلوب کہنے کو تو کل شور تھا کتنا سرِ مقتل

جس نے صفِ یاراں سے کئی تیر چلائے! پیچان لیا میں نے وہ چبرہ سرِ مقتل

اک بل کو تو بجھتی ہُوئی آنکھیں چمک اُٹھیں اک بل کو تو وہ شخص بھی آیا سرِ مقتل

مشکل ہے کہ پہچان سکوں تیرے خدوخال پھیلا ہے نگاہوں میں اندھیرا سرِ مقتل

سر لے کے مخصلی پہ جو اُو بھی نِکل آتا' مخسّن میں قصیدہ بڑا لکھتا سرِ مقتل

☆

Virtual Home

سو بھی جاؤں تو ہر اِک خواب بُرا ہی دیکھوں میں کن آگھوں سے دِل و جال کی تباہی دیکھوں

دِل بیہ چاہے کہ بلیث جاؤں خود اپنے گھر کو جب بھی منزل ہے بھٹکتے ہُوئے راہی دیکھوں

اوُ سحر ہے تو اُفق سے کوئی سورج بھی نکال میں کہاں تک تیرے ماتھ کی سیابی دیکھوں

جرمِ ناکردہ گناہی کی سزا سے ہے کہ مَیں اپنی سوچوں کو بھی زنجیر بیا ہی دیکھوں

بارہا ترکِ تعلق پہ بیہ سوچا میں نے تجھ کو ڈھونڈوں ' تری افسردہ نگاہی دیکھوں

وہ بھی کیا شخص ہے کھلتا ہی نہیں بھید اُس کا جب بھی دیکھوں اُسے دنیا سے خفا ہی دیکھوں

کس سے پوچھول میں پتہ اپنے پرانے گھر کا اجنبی شہر میں ہر شخص نیا ہی دیکھوں

وسعتِ دشت کی تنہائی سے ڈر لگتا ہے کوئی رہرو نہیں ' تقشِ کنِ یا ہی دیکھوں

میرے ساتھی تو مری صف سے الگ تھہرے ہیں ایٹ حق میں کسی دیکھوں این حق میں کسی دیکھوں

میرے محت بھی سہی! میں تو انسان کے پیکر میں خدا ہی دیکھوں رگل نہیں کوئی تجھ سے جو تُو دکھائی نہ دے وہ تیرگ ہے کہ کچھ بھی جھے بچھائی نہ دے

مُعلا دے اے مِرے گھر کی اُداس رات مجھے کہ وحشت سرِ صحرا مجھے رہائی نہ دے

بڑے وصال کی صبحوں کا رنگ کیا ہوگا؟ بیہ سوچنے کی فراغت شب جدائی نہ دے

بڑا وجود اگر ہے ت<mark>و اب</mark> تقاب اُٹھا میں تھک گیا ہُوں مجھے زخمِ نارسائی نہ دے

میں جھوٹ بول رہا ہُوں کہ معتبر کھہروں جو سے کہوں تو زمانہ مری صفائی نہ دے

رگوں سے خون جو پھوٹے تو کوئی خط کھوں کہ میری آنکھ تو لکھنے کو روشنائی نہ دے

مری زباں پہ بڑی مصلحت کے پہرے ہیں مرے خدا مجھے الزامِ بے نوائی نہ دے

کوئی بھی دُشمنِ جاں ہو مجھے قبول گر! میں اپنے مصر کا بوسف ہوں مجھ کو بھائی نہ دے

سکوتِ دشت کی ہیبت ہے یا خموثی مرگ خود اپنی چیخ بھی محسن مجھے سُنائی نہ دے

 $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ 

کہنے کو تو گزرے کئی طوفان بھی سر سے ہم لوگ مگر شہر میں رونے کو بھی ترسے

لفظوں کے غلافوں میں چھپاؤل اُسے کب تک؟ بخل ہے تو برسے!

لشکر مہ و انجم کا کہاں دفن ہُوا ہے فرصت ہو تو پوچھوں مجھی گلنار سحر سے

اِک بل کو رُکا دیدہ پُرنم تو میں سمجھا! جیسے بلیٹ آیا ہُوں سمندر کے سفر سے

کچھ دیر کھبر جا ابھی اے موج تلاطم ٹوٹی ہُوئی کشتی کو اُلجھنے دے بھنور سے

اس جنس کا گابک کوئی ملتا نہیں ورنہ اس دور میں سنتا ہے بشر ' لعل و سُمر سے

ہمسائے کے گھر کون مقید تھا کہ شب بجر

برگ صحرا

رہ رہ کے ہوا سر کو پیختی رہی دَر سے

اِن تیز ہُواؤں میں کہاں جاؤ گے محسن راتوں کو تو پاگل بھی نکلتے نہیں گھر سے

Virtual Home for Real People